

و خواتين اوريده ٥ آنكيل برى نعت بي

٥ امانت كى ايميت ٥ بديرگ كاسيلاب

٥ نمازى حفاظت كيي ن عبداوروعده کی اہمیت

حضرَت مُولانا مُفتى عُمِنَاتَ عَيْنَ عُيْتُمَانِي مَظِيهُمُ





### المراج المراج المراجع المراجع

خطاب حضرت مولانا محرق عنانی صاحب مظلیم ضبط و ترتیب ه مولانا محرعبدالله میمن صاحب تاریخ اشاعت ه منی ۱۳۰۵ء مقام ه بیت المکرم مخشن ا قبال، کراچی با بهتمام ه ولی الله مین ۱۳۹۳ ۱۳۰۳ ناشر ه میمن اسلا کمد پبلشرز کبوزنگ ه عبدالماجد پراچه (فون: ۲۹۱۲۵-2030) قیت ه یک رویه

### ملنے کے پتے

ميمن اسلامک پېلشرز، ۱۸۸/ اوليات آباد، کراچي ۱۹

ارالاشاعت، اردو بازار، كراجي

کتبه دارالعلوم کراچی ۱۳

\*

\*

ادارة المعارف، دارالعلوم كراحي ١٣

🕸 کتب خانه مظهری مجلشن اقبال، کراجی

🐞 اقبال بكسينز صدر كرايي

مكتبة الاسلام، البي فكورال، كورتكي، كراجي

F

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿

## بيش لفظ

حضرت مولانامفتي محرتقي عثماني صاحب ظلهم العالى

الحمدلله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى ما المابعد!

ا ہے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال ہے جمعہ کے روز

عصر کے بعد جامع معجد بیت المكر م كلفن اقبال كراچى میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے چھودین كى باتش كياكرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال كے حضرات اور خوا تين شريك ہوتے ہیں، المحد لله احقر كو ذاتى طور پر بھى اس كا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالى سامعین بھى فائدہ محسوں كرتے ہیں۔ اللہ تعالى اس

سليلے کو ہم سب کی اصااح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے ہے احتر کے ان میانات کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارٹے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب ساڑھے چارسو سے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں ہے پچھ کیسٹوں کی نقار رمولاناعبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی قربالیں اور

ان کو چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ ''اصلاحی خطبات'' کے نام ہے شائع کر رہے میں۔

ان میں نے بعض تقاریر پر احترنے نظر ٹائی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پرایک مندکام بی بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ تن کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی

افادیت برص کی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت سے بات ذہن میں رتی چاہئے کہ سیکوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلک تقریروں کی تخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لبندا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچ تو یہ تحض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات فیر مخیط یا فیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی فلطی یا کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن المحد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب کی وجہ سے ہے۔ لیکن المحد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ نہ جرف ساختہ سر خوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم نفسے بیاد بیاد تو کی زنم، چہ عبارت و چہ معانیم

الله تعالى الني فضل وكرم الن خطبات كوخود احقركى اورتمام قارئين كى

اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور بیہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ٹابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا

بہترین صله عطافر ما تھی آمین۔

محرتقی عثانی

دارالعلوم كراجيهما

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ ال

# عرضِ ناشِر

الحمد الله ''اصلاحی خطیات'' کی پندر ہویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چورہویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حفزات کی طرف ہے پندرہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله، دن رات کی محنت اور کوشش کے بنتیج میں صرف ایک سال کے عرصہ میں بید جلد تیار ہوکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولانا عبدالله ميمن صاحب في ائي دومرى معروفيات كماته ساته ال کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور دن رات کی اختک محنت اور کوشش کر کے پندر ہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی سحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور مزید آ کے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطافر مائے۔ آمین۔ تمام قار کمن سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلطے کومزیر آ گے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔اور اس کے لئے وسائل اور اسیاب میں آ سانی پیدا فرما دے۔ اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

> طالب دعا ولی انڈمیمن

# اجمالی فهرست جلد ۱۵

| 3.      |                                |
|---------|--------------------------------|
| فحاتمبر | عنوان                          |
| 19      | تعويذ گند عاور جهاز بھوك       |
| 44      | تزكيكيا چز ٢٠                  |
| AL      | ا يحصا خلاق كا مطلب            |
| 99      | دوں کو پاک کریں                |
| 114     | تصوف کی حقیقت                  |
| 11-     | نکاح چنسی تشکین کا جائز ذریعیه |
| 101     | آ تھوں کی حفاظت کریں           |
| 144     | آ تحصین بری نعمت میں           |
| IAM     | خوا تين اور پرده               |
| 199     | ب پردگ کا سلاب                 |
| 410     | المانت كي البميت               |
| 442     | امانت كاوسيع مغبوم             |
| 121     | عبداور وعده کی اجمیت           |
| 149     | عبداوروعده كاوسي مفهوم         |
| MAT     | نماز کی حفاظت سیجیخ            |
|         |                                |

## ے فہرستِ مضامین

| صفحة بر :- | عثوان                                  |
|------------|----------------------------------------|
| ***        | تعویذ گنڈے اور جھاڑ کھونگ              |
| . PI       | امّتِ محمد سيركا كثرت                  |
| 27         | کشر سیامت د کلید کرآپ کی خوشی          |
| 44         | ستر بزارا فراد كابلا حساب بخت مين وخول |
| 44         | عاراوصاف دالے                          |
| HL.        | ستر بزار کاعد د کون؟                   |
| 40         | ستر ہزار میں شامل ہونے کی دعا          |
| 44         | ہرمسلمان کو بیدعا مآتکن جا ہیے         |
| 44         | تكليف يقيني اورفائده غيريقيني والاعلاج |
| 12         | علاج میں بھی اعتدال مطلوب ہے           |
| ۳۸         | بدهنگونی اور بدفالی کوئی چیزنبیں       |
| PA         | تعويذ كثثرون ميں افراط وتفريط          |
| r9         | حِمارٌ پھونک میں غیراللہ ہے دد         |
|            |                                        |

| T                   | (A)                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| غي نمبر<br>محد نمبر | عنوان                                            |
| ٨.                  | جھاڑ پھونک کے الفاظ کومؤثر سمجھٹا                |
| ایم                 | برخلوق كي خاصيت اورطاقت مختلف                    |
| ۲۲                  | جنّات اورشياطين كي طاقت                          |
| 44                  | اس عمل کا دین ہے کوئی تعلق نہیں                  |
| 44                  | بيار پر پھو نکنے کے مسنون الفاظ                  |
| المال               | معة ذتين كي ذريعيدم كرنے كامعمول                 |
| 40                  | مرض وفات میں اس معمول پرعمل                      |
| 44                  | حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه كاايك واقعه |
| 44                  | مردار کوسانپ نے ڈس لیا                           |
| 72                  | سورهٔ فاتحہ سے سانپ کا زہراتر گیا                |
| MY                  | حجعاز پھونگ پرمعاوضه لينا                        |
| 49                  | تعویذ کے مسنون کلمات                             |
| ۵.                  | ان کلمات کے فائدے                                |
| ۵۰                  | اصل سننت '' جها ژبهونک'' کاممل                   |
| ۵۱                  | كون كي مركبين؟                                   |
| ar                  | جھاڑ چھونک کے لئے چندشرائط                       |

| صخير | عنوان                                    |
|------|------------------------------------------|
| 84   | يبلى شرط                                 |
| 04   | دوسرى شرط                                |
| 24   | بدر قد حضور علي المات عليه               |
| 20   | تعویذ دیناعالم اور مقی مونے کی دلیل نہیں |
| 00   | تعويد كند بس انهاك مناسب نبيل            |
| ۵۵   | ايك انوكها تعويذ                         |
| ۵۲   | ميرهي ماتك پرنزالاتعويذ                  |
| 2    | ہر کام تعویذ کے ذریعہ کرانا              |
| 04   | تعويذ كرنا ندعبادت نداس پرثواب           |
| ۵۸   | اصل چیز دعا کرنا                         |
| ۵۹   | تعويذكرنے كواپنا مشغله بنا لين           |
| 29   | روحانی علاج کیاہے؟                       |
| 4.   | صرف تعویذ دیے سے پیر بن جانا             |
| 4-   | ایک عامل کاوحشت ٹاک واقعہ                |
| 41   | حاصلي كلام                               |
|      |                                          |

| صفحة نمبر | عنوان عنوان                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
|           | تزکیدکیا چزہے؟                                            |
| 44        | ليبهة                                                     |
| 44        | تین مغات کا بیان                                          |
| 44        | آیت کا دومرا مطلب                                         |
| 44        | حضور صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے جار مقاصد              |
| 49        | تزكيه كي ضرورت كيون؟                                      |
| 49        | تمیوریکل ( لکھائی پڑھائی کی ) تعلیم کے بعد ٹرینگ ضروری ہے |
| ۷٠        | آپ کو تعلیم اور تربیت دونوں کے لئے بھیجا ہے               |
| 41        | ا ضلاق کو یا کیزه بنانے کا کیا مطلب ہے؟                   |
| 41        | ا''ول''انسان کے اٹلال کا سرچشمہ ہے                        |
| 44        | ول میں لطیف قو تیں رکھی گئی ہیں                           |
| 44        | '' دِل'' میں اچھی خواہشیں پیدا ہونی چاہئیں                |
| ۲۳        | ''ول'' کی اہمیت                                           |
| 40        | جمم کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہے                          |
| 40        | '' دِل'' کا ارادہ پاک ہونا چاہئے                          |
| 24        | ، نیک ارادے کی مثال                                       |
|           |                                                           |

| منحتبر | عثوان                                       |
|--------|---------------------------------------------|
| 9.     | ''عزت نس'' کاجذبه نطری ہے                   |
| 4.     | " ''عونت نفس' یا'' تکبر''                   |
| 91     | « حکیر 'مبنوض ترین جذب ہے                   |
| 94     | " متكر" كومب لوك تقر سجحة بين               |
| 94     | "امریکه" انتبانی تحبر کا مظاهره کرر باہے    |
| 98     | "و سکیر" دوسری بیار بول کی جڑ ہے            |
| 95     | ''اخلاق''کو پاک کرنے کاطریقہ''نیک صحبت'     |
| 90     | زما ندجا الميت اورصحا پ°کا غصہ              |
| 44     | حضرت عمررضي التدتعالى عنه اورغصه مين اعتدال |
| 94     | الله تعالیٰ کی صدود کے آ کے رک جانے والے    |
| 44     | الغذ والول كي صحبت اختيار كرو               |
|        | دلول کو پاک کریں                            |
| 1.4    | بمهيد                                       |
| 1.4    | دل کی اہمیت                                 |
| 1.1"   | فساد کی وجدا خلاق کی خرابی ہے               |
| 1-6    | اخلاق ک خرابی کے متائج                      |
|        |                                             |

| صخةنم | عثوان                                         |
|-------|-----------------------------------------------|
| 1-0   | روپىيەماصل كرنے كى دوۋ                        |
| 1-0   | الله اور رسول کی محبت کی کمی کا نتیجه         |
| 1-0   | عراق پرامریکه کاحمله                          |
| (+4   | قرآن کریم کاارشاد اوراس پرممل چپوڑنے کا بتیجہ |
| 1-4   | ملمان دسائل ہے مالا مال میں                   |
| 1.4   | ذاتی مفاد کوسا منے رکھنے کے نتائج             |
| 1-4   | ہم لوگ خو د غرصنی میں مبتلا ہیں               |
| 1-4   | ہمادے ملک میں کر پیش                          |
| 1-9   | د نیایس کامیانی کیلئے محنت شرط ہے             |
| 11-   | الله تعالى كاايك اصول                         |
| 11+   | جاری دعا کمیں کیوں قبول ٹبیس ہوگیں؟           |
| tii   | ہم پورے دین پر عالی نہیں                      |
| 117   | ہم وشن کے مختاج بن کررہ گئے ہیں               |
| ur    | اس واقعہ ہے سبق لو                            |
| 110   | معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح ہے ہوتی ہے       |
| 110-  | آپ ية پير كرليس                               |
| 110   | امریکه کی بزدلی                               |

| مغنبر  | 11.5                                  |
|--------|---------------------------------------|
| معجربر | عوان                                  |
| 119    | الیے حملے کب تک ہو نگے ؟              |
| 114    | دلول کوان بیار یوں سے پاک کرلو        |
|        | تصوف کی حقیقت                         |
| 14.    | يمهيد                                 |
| 120    | باطن محتعلق لازم احكام                |
| 141    | باطن مے متعلق حرام کام                |
| 144    | یہ چیزیں تربیت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں |
| 144    | "علم تصوف" ك بار ي يس غلط فهميال      |
| 144    | تصوف کے بارے میں دوتھرف               |
| 146    | تصوف كالصل تقهور                      |
| 149    | حضرت فاروق اعظم اور جنت کی بشارت      |
| 144    | حضرت فاروق اعظم اورخوف                |
| 144    | حضرت فاروق اعظم كاپر نالدتو ژنا       |
| 144    | میری پیٹیر پر کفڑ ہے ہوکر پرنالہ لگاؤ |
| 149    | اپیا کیوں کیا؟                        |
| 119    | حفرت ابو ہر بریّہ اورنفس کی اصلاح     |
| 14.    | عارا حال                              |

| سنحذنبر | عنوان                             |
|---------|-----------------------------------|
| ۱۴۳     | شیطان کی پہلی جال                 |
| 144     | شیطان کی دومری چال                |
| 144     | تكاح كرنا آسان كرديا              |
| البلد   | عيمائي ندب يس نكائ كي مشكلات      |
| 140     | خطبه واجب نهين                    |
| 140     | شادی کوعذاب بنالیا                |
| וףץ     | حفزت عبدالرحمن بنعوف اورشادي      |
| المح    | حضرت جابر رمنى الندعنه اورثكاح    |
| ILV     | جائز تعلقات پر اجر وثواب          |
| 164     | نكاح شى تافير ست كرو              |
| ۱۵۰     | ان کے علاوہ سب حرام راہتے ہیں     |
| 10.     | انعتام                            |
|         | آ نکھوں کی حفاظت کریں             |
| 100     | پیرم                              |
| 100     | يەمغرلى تېذىب ب                   |
| 124     | میہ جد بہ کسی حد پر رکنے والانہیں |
| ۱۵۲     | پهر بهی تسکین نهیں ہوتی           |

| صفحةنمبر | عنوان                              |
|----------|------------------------------------|
| 124      | آ تحصيل بروي نعمت بين              |
| 124      | آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں           |
| 144      | شرمگاہ کی حفاظت آ کھی حفاظت پر ہے  |
| 149      | قلعے کا محاصر ہ کر نا              |
| 140      | مومن کی فراست ہے بچو               |
| 144      | بورالشكر بإزار ئے گز ركيا          |
| 144      | پیمنظرد کیچکراسلام لائے            |
| 124      | كيا اسلام كموارے كھيلا ہے؟         |
| 144      | شيطان كالحمله جاراطراف سے          |
| 149      | ینجے کا راستہ محفوظ ہے             |
| IA•      | الله تعالى كے سامنے حاضرى كا دھيان |
| 1/4-     | ا چئتی نگاه معاف ہے                |
| IAI      | یہ نمک حرامی ہے                    |
| IAP      | الله رتعالیٰ ہے دعا                |
| }        |                                    |
|          |                                    |

| مغينر | عوال                            |
|-------|---------------------------------|
|       | څوا تين اور پرزه                |
| PAI   | ينبذ                            |
| 144   | يبلانظم: آنڪو کي حفاظت          |
| IAC   | دوسراتهم: خوا تين كايرده        |
| IAA   | خواتین گھرول میں رہیں           |
| IAA.  | آ جکل کا پروپیگینڈا             |
| 149   | آج پروپیگنڈے کی دنیا ہے         |
| 1/4   | براصولى هدايت ب                 |
| 19.   | مردادر محورت دوالگ الگ صنفیں    |
| 19.   | ذمدداریاں الگ الگ بیں           |
| 191   | حضور عليق كي تقسيم كار          |
| 194   | صنعتی انتظاب کے بعد دوسطے       |
| 194   | آج مورت قدم قدم پرموجود         |
| 1914  | مغرب میںعورت کی آ زادی کا نتیجہ |
| 196   | بوژها باپ' اولڈا ج ہوم' میں     |
| 191   | مغربی عورت ایک بکا ؤ مال        |
|       |                                 |

| صفحةنمبر     | عنوان                                  |
|--------------|----------------------------------------|
| 190          | عورت کو دهو که دیا گیا                 |
| 164          | عورت پرظلم کیا گیا                     |
| 144          | المار معاشر مے کا حال                  |
| 194          | الی مساوات فطرت ہے بغاوت ہے            |
|              | بے پردگی کا سیلاب                      |
| 4.4          | يمهيد                                  |
| ۲۰۲          | جنسی تسکیین کا حلال راسته              |
| <b>7.</b> 17 | انسان کتے اور بنی کی صف میں            |
| 4.4          | ند بجنے والی پیاس بن جاتی ہے           |
| r.0          | حرام ہے بچنے کیلئے دو پہرے             |
| 4.0          | خا ندانی نظام کی بقاء پرده می <i>ں</i> |
| 4.4          | مغرب كاعورت يرظلم                      |
| ۲۰4          | عورت اورلباس                           |
| 4.2          | لباس کے دومقصد                         |
| Y-4          | باہر نکلنے کے وقت عورت کی ہیئت کیا ہو؟ |
| Y-A          | چره کا پرده ب                          |

| صفحة نمير  | عثوان                               |
|------------|-------------------------------------|
| 4.4        | ي پرده ے آزاد ہونا جاتے ہيں         |
| 4-9        | مرو وعورت كا فرق ثتم هو چكا         |
| ۲۱۰        | جم مغرب کی تقلید میں                |
| 711        | ب پردگی کا سالاب آرہا ہے            |
| 414        | مورت کی عقل پر پرده                 |
| 414        | رِ و پیکنڈے کا اثر                  |
| 717        | كياآدكىآبادى بيكار موجائكى؟         |
| 717        | کام وہ ہے جس سے پیسر حاصل ہو        |
| 117        | اب جمی ہوش میں آ جا ئیں             |
| אוץ        | عقلوں پر سے بیے پردہ اٹھالیں        |
|            | امانت کی اہمیت                      |
| YIA        | يمهية                               |
| YIA.       | امانت اورعهد کا پاس رکھتا           |
| <b>119</b> | امانت قرآن وصديث يمس                |
| 119        | امانت اٹھے تکل ہے                   |
| 44.        | حضورصلي الله علييه وتلم كااثبن مونا |
| 441        | غزده خيبر كاليك داقعه               |

|              | (YY)                               |
|--------------|------------------------------------|
| عنوان صغرنبر |                                    |
| 141          | اسود چروا پا                       |
| ***          | حضورے مکالمہ                       |
| 774          | اور اسودسلمان ہوگیا                |
| 444          | بېلىم بريال ما لك تك پېټيا دّ      |
| 444          | مخت حالات میں امانت کی پاسداری     |
| 446          | مگوار کے سائے میں عبادت            |
| 440          | جنت الغردوس مين يهنج كميا          |
| 444          | امانت کی اہمیت کا انداز و نگا نمیں |
|              | امانت كاوسيع مفهوم                 |
| 1 45.        | يهية                               |
| Y#*          | ہار ہے ذہنوں میں امانت             |
| (171         | بيذندگي اورجهم امانت بي            |
| 741          | خودشی کیوں حرام ہے؟                |
| 727          | اجازت کے باوجود قل کی اجازت نہیں   |
| 777          | اوقات امانت میں                    |
| 727          | قر آن کریم میں امانت               |
| 444          | آسان، زین اور پیاژ ڈرگے            |
| trr          | انسان نے امانت قبول کر لی          |

| 3           |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| مختبر       | عنوان                                   |
| ۲۳۵         | ملازمت کے فرائض امانت میں               |
| 724         | وة تنخواه حرام به وگئی                  |
| 444         | المازمت كے اوقات امانت ميں              |
| ۲۳۷         | پيد شرکلا يائيس؟                        |
| ۲۳۸         | خانقاه فقانه بيجون كا أصول              |
| 444         | تتخواه کا شنے کی درخواست                |
| 449         | ا پیچ فرائف صحیح طور پرانجام د و        |
| 44.         | طال وحرام مي فرق ب                      |
| ٠١١٢        | عاريت کي چيز امانت ہے                   |
| <b>ተ</b> ለ፣ | حضرت مفتی مجرشفیع صاحبٌ اورامانت کی فکر |
| 474         | موت كادصيان بروقت                       |
| 777         | دوسرے کی چزکا استعال                    |
| 4Wh         | دفترى اشياء كااستعال                    |
| 444         | دواؤل كاغلط استعال                      |
| 444         | حرام آمدنی کاذریبه                      |
| 440         | بالمل شخة كه كمية آيا ب                 |
| 440         | حق صفات نے ابھار دیا ہے                 |
| 444         | مجلس كى باتنى امانت بين                 |
| 444         | رازکیات امانت م                         |

صفحهم 444 444 YMZ MYA عهداور وعده کی اہمیت YOU YAN 100 404 144 404 104 يے كا خلاق بكاڑنے ين آپ محرم بي MAN بحوں کے ذریعے جموٹ بلوا تا حضور علف كانتين دن انظاركرنا **104** 109 حضرت حذیفہ کاابرجہل ہے دعدہ حن وباطل كايبلامعركه مخزره بدر" 44. 127 گردن برنگوارر ک*ھ کر*لیا جانے والا وع**ر**ہ 141 تم وعده كركے زبان دے كرآئے ہو

| عنوان صفرتی کر بلندی الاستان کی رابلندی معدون کی رابلندی الله تعدال معدون کی کی کی معدون کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--|
| المنافر المن  | مغختبر | عنوان                                         |  |
| حشرت معادید رضی اللہ تعالیٰ عند بر اللہ تعالیٰ عند بر اللہ تعالیٰ عند بر اللہ تعالیٰ عند بر اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعال  | 444    | جهاد کامتصدحت کی سربلندی                      |  |
| المعلاد المعل | 444    | ير بے وعد و کا اپنا ہ                         |  |
| المن المنتو حد علاقہ والی کردیا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 747    | حضرت معاويه رمنى الله تعالى عنه               |  |
| الرامغة حدها قد والم كرديا المستخدمة المدوق المعظم اور معاجه و المستج مقبوم معاجه و المستج مقبوم مع المورو عدو كا وستج مقبوم مع المراه و عدو كا وستج مقبوم مع المراه و عدو كا وستج مقبوم مع المراه و الم | 444    | 2                                             |  |
| حضرت قاروق اعظم اور معاه ه کا وسیح متمهوم  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 747    |                                               |  |
| عبد اور وعده کا وسیع مقهوم  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 744    | سارامغة حدعلاقد والهس كرديا                   |  |
| ۲۲۲ میری بابندی لا دم به کلی قانون کی پابندی لا دم به کلی قانون کی پابندی لا دم به کلی قانون کی پابندی لا دم ب کالفت کریں کالفت کریں کا قانون کلی کا قانون کا قانون کا قانون کا قانون کا قانون کا قانون کا تعانی کا پابندی کا تعانی کا تعانی کا پابندی کا تعانی کا پابندی کا تعانی کار کا تعانی   | 744    | حضرت فاردق اعظم اورمعابره                     |  |
| الم الم الأول كى بابندى لا دم ب الم الا الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | عهداور وعده كاوسيع مقهوم                      |  |
| الاف شريت قانون كى تخالفت كريم الاف الم الم الم الم الم الم الم الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144    | تمهيد .                                       |  |
| المرت موی علیه السلام اور فرعون کا قانون الاک الات السلام اور فرعون کا قانون الات الات الات الات الات الات الات الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444    | مکی قانون کی پابندی لازم ہے                   |  |
| ویزالیزانیک معاہدہ ہے<br>اس وقت قانون توڑنے کا جواز تھا<br>اب قانون توڑنا جائز ٹیش<br>اب قانون توڑنا جائز ٹیش<br>ٹریک کے تواثین کی پابندی<br>ویزے کی مدت نے دوقیام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۲۳    | خلاف پشر بیت قانون کی تخالفت کریں             |  |
| اس وقت قالون تو ژ نے کا جواز تھا ۲۷۹<br>اب قانون تو ژ نا جائز ٹیش<br>اب قانون تو ژ نا جائز ٹیش<br>اب کی کے قوائین کی پابندی ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 440    | حضرت موی علیه السلام اور فرعون کا قانون       |  |
| ابق انون آو ژنا جائز تین<br>۲۷۷ کریفک کے قوائین کی پابندی<br>ویزے کی مدت سے زیادہ آیا م کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120    | ديزاليرًا ايك معاهره ب                        |  |
| ر بیک کے قوائین کی پابندی<br>ویزے کی مت سے زیادہ قیام کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 454    | اس وقت قالون تو ژنے کا جواز تھا               |  |
| ويز ب كي مت ب زياده قيام كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124    | ابقانون توثرنا جائزتين                        |  |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144    | شريفك كيقوا نين كي بإبندي                     |  |
| فالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 422    | ویزی مت سے زیادہ تیا م کرنا                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | ظالم حکومت کے قوانین کی پابند کی مجھی لازم ہے |  |

| v | ₩.  |  |
|---|-----|--|
|   | - 1 |  |
| 1 |     |  |
| • | -   |  |

| صفحة بمر    | عثوال                           |
|-------------|---------------------------------|
| YEA         | خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو |
| 449         | صلح حدیبیک ایک شرط              |
| 449         | حضرت ابوجندل کی التجاء          |
| <b>YA</b> • | ابو چندل کوواپس کرنا ہو گا      |
| t4.         | مين معاہد <i>و کر</i> چکا ہوں . |
| PAI         | عہد کی پابندی کی مثالیں         |
| PAI         | جيسے اعمال ويسے حکمران          |
|             | نماز کی حفاظت سیجئے             |
| PAY         | يبهتر                           |
| 714         | تمام صفات ا یک نظر میں          |
| YAA         | کیلی اور آخری صفت میں مکسانیت   |
| 749         | نماز کی پابندی اور وقت کا خیال  |
| 19-         | بیمنافق کی نماز ہے              |
| "           | الله کی اطاعت کا نام دین ہے     |
| 191         | جماعت مے نماز ادا کریں          |
| <b>19</b> 1 | نماز کے انتظار کا ثواب          |
| <b>191</b>  | ان کے گھر دں کوآگ لگا دول       |

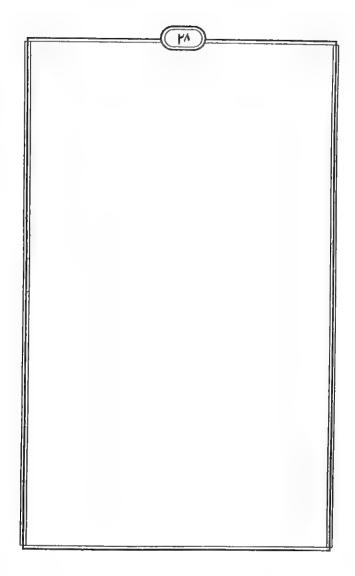



مقام خطاب : جامع معجد سیت المکرّم گلشن اقبال کراپی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

بِسُم الله الرحمنِ الرحيم ط

## تعویز گنڈے اور جھاڑ پھونک کٹری حیثیت

اَلْحَمُدُ لِللّٰهِ لَحُمَدُهُ وَلَمُتَعِيْنُهُ وَلَسَتَغَفِرُهُ وَلُوْمِنُ بِهِ وَلَنَّ مَلَا اللّٰهِ وَلَعُودُ لِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا مَنْ بَهْدِهِ اللّٰهُ قَلا عَلَيْهِ وَلَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا وَمَنْ يَصُلِلُهُ قَلا عَادِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لاَ وَاشْهَدُ اَنْ لاَ اللّٰهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَ اللّٰهِ لَمَا لَى عَلَيْهِ وَ عَلَى مَوْلا لَاللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَثِيرًا لَا اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَثِيرًا لَـ اللّٰهُ اللّٰهُ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَثِيرًا لَـ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَثِيرًا لَـ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَثِيرًا لَـ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَثِيرًا لَـ اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَثِيرًا لَـ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَثِيرًا لَـ اللّٰهُ عَلَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَوْلِهِ اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَسُلَّا اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَالِمُ اللّٰهِ وَالْمَالِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمَالِمُ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهِ وَالْمِنْ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهِ وَالْمَالِمُ اللّٰهِ الْمُؤْتِرُ اللّٰهِ الْمَالِمُ اللّٰهِ الْمُعْلَى اللّٰهِ الْمُعْلَى اللّٰهِ الْمُلْمَالِمُ الللّٰهِ الْمُلْمَالِيْمِ اللّٰهِ الْمُعْلَى اللّٰهِ الْمُؤْتِ اللّٰمِيْمِلِيْمِ اللّٰهِ الْمَالِمُ اللّٰهِ الْمُعْلِيْمِ اللّٰهِ الْمُعْلِيْمِ اللّٰهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّٰهِ الْمَالِمُ الْمُلْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيْمِ الْمُلْمِ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُلْمُ الْمُعْلِيْمِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ

#### امت محربی کا کثرت

حضرت عبداللہ این مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے جیں کہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے موسم حج کے موقع پر ساری امتیں چیش کی گئیں۔ لینی بذرایعہ کشف آپ کو تمام چیلی امتیں دکھائی مسئیں۔ مثلاً حضرت مولیٰ علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور دوسرے انبیاء کی امتیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیش کی

گئیں۔اوران کے ساتھ امت محمد یہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو جھے اپنی امت کی تعداد جو کہ بہت بڑی تھی ،اس کو دیکھ کرمیرادل بہت خوش ہوا۔اس لئے کددوسرے انبیاء کے امتیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی ،جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد تھی۔

#### كثرت امت د كيوكرآب كي خوشي

دوسری روایت میں بینفصیل ہے کہ جب گذشتہ انبیاء کی امتیں آ پ کے سامنے پیش کی جانے لگیں تو بعض انبیاء کی امت میں دو تین آ دمی تھے ،کی کے ساتھ دن بارہ تھے ،اس لئے کہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام پرایمان لانے والے محدود چندافراد تھے بعض انبیاء پرایمان لانے والے دس بارہ افراد تھے بعض پر ایمان لانے والے سوافراد تھے، بعض پرایمان لانے والے ہزار تھے۔ جب ب امتیں آ پ کے سامنے پیش کی گئیں تو آ پ کوایک بڑا گروہ نظر آیا ، آ پ نے یو چھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ آپ کو بٹلایا گیا کہ یہ حضرت موٹیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ کیونکہ موی علیہ السلام کی امت تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی ، پھر بعد میں آپ کے سامنے ایک اور بڑا گروہ پیش کیا گیا جو سارے میدان پر چھا گیا ،اوراورسارے پہاڑوں پر چھا گیا ، میں نے بوچھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ آپ كوتالايا كياكريآ بى كامت ب بهرآب سوال كياكياكياك بما محمد! أرْضِينت ؟ كيا آپراهي مو كي ؟ يعنى كياس فوش يرس كرآپ كا است كى اتی بری تعداد ہے جو کسی اور تیفیر کی امت کی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا: اَسَعَمْ: بنا رَبِّی ! ہاں اے میرے پروردگار، جھے بری خوشی ہو اُن کہ المحمداللہ میری امت کے اعمد اتنی بری تعداد لوگوں کی موجود ہے۔

ستر ہزارافراد کا بلاحساب جنت میں دخول

اس كے بعد الله تعالى في حضور اقد س ملى الله عليه وسلم كويہ خوش خبرى سائى

کہ :

" إِنَّ مَعَ هُولَاءِ سَبُعِيْنَ ٱلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ " (تارى آبالله، إب كُلمِيْنَ)

ایتی بیجوامت آپ کونظرآ ربی ہے اس میں ستر بزار افرادایے ہیں جو بلاحساب بنتی لیا جائے گا۔ پھر اس کی شرح جنت میں داخل ہوں گے، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ پھر اس کی شرح فرمانی کہ وہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں کے بیدوہ لوگ ہیں جن کے اعماد بیر جیار صفیتیں ہوں گی۔

حارا وصاف والے

میلی صفت بیہ کہ ملم اللہ بنن کا یک سُت وَقُوْنَ العِن وہ اوگ جو جھاڑ پھو تک نہیں کرتے۔ دوسری صفت بیہ کہ دوہ اوگ بیاری کا علاح داغ لگا کر نہیں کرتے ،الل عرب میں بیرواح تھا کہ جب کی بیاری کا کوئی علاج کار گرنہیں ہوتا تھا تو اس وقت و لوگ او ہاگرم کرکے بیار کے جم سے لگاتے تھے۔ تیسری صفت یہ کدوہ بدشکونی نہیں لیتے کہ فلال بات ہوگئ تواس سے پُر اشکون لےلیا۔ چوشی صفت میہ ہے کہ وہ لوگ ان باتوں کے بجائے اللہ تبارک و تعالی پر تو کُل کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں بیرچارصفتیں ہوں گی وہ ان ستر ہزارا فراد میں داخل ہوں گے جو بلاحساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔

ستر بزار کاعدد کیون؟

اور ریہ جوستر بزارا فراد بلاحساب کماب جنت میں داخل ہوں گے،ان کے لتے جوعدد بیان کیا گیا ہے کہ دوستر ہزار ہوں مے بعض معرات نے اس کی تشری میں فرمایا کدواقعہ وہ سر ہزار افراد موں کے۔اور بعض حطرات نے فرمایا کہ بیستر ہزار کا لفظ یہاں عدد بیان کرنے کے لئے نہیں ہے، ملکہ کثرت کو بیان كرنامقصود ہے، جيسے كوئى فخص كى چزكى كثرت كو بيان كرتا ہے تو اس كے لئے عدد بیان کردیتا ہے ، جبکہ مقصود عدد بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کثرت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے ،ای طرح بہاں بھی اس عدد ہے مدیمان کرنامقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نصل وکرم ہے اس امت کے بے شار افراد کو بلاحساب و کماب کے جنت میں داخل فر مائیں گے۔اور بعض حضرات نے پیفر مایا کہ بیہ جوستر بزارا فراد ہوں گے، چران میں سے ہرایک کے ساتھ ستر بڑار افراد ہو**ں** گے جن کواللہ تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے ۔اللہ تعالی اینے صل وکرم ہے اپنی رحت ے ہم سب کو جنت میں واغل فرمادے۔ آمین

#### ستر ہزار میں شامل ہونے کی دعا

جس وفت حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ارشاد فر مائی تو ایک صحابی حضرت عُکا شہرضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑ ہے ہوئے عرض کیا سر

يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَنِي مِنْهُمُ

یا رسول اللہ : میرے لئے آپ دعا فرمادی کہ اللہ تعالیٰ بجھے ان جیں داخل فرمادی کے حضورا قد س میں اللہ علیہ وقت ان کے لئے دعا فرمادی کہ یا اللہ ان کو ان لوگوں جیں داخل فرمادے جو بلا حساب و کتاب کے جنت ہیں داخل ہونے والے ہیں ۔ بس ان کا تو پہلے مرحلے پر ہی کام بن گیا۔ جب دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا کہ بیاتو بڑا اچھا موقع ہے تو ایک صاحب اور کھڑے ہوگئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ جھے بھی ان حصورا قدس میں اللہ علیہ دیملم نے ارشاد فرمایا کہ :

#### سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

یعن مکاشتم سبقت لے کئے۔مطلب بیقا کہ چونکہ سب سے پہلے انہوں نے وعا کی درخواست کردی، میں نے اس کی تعیل کردی، اب بیسلسله مزید دراز نہیں ہوگا، اب اللہ تعالی جس کوچاہیں گے اس کوداخل فرمائیں گے۔

# ہرمسلمان کو بیدعا مائٹن جا ہیے

اس حدیث میں اتب محمد میعلی صاحبہا العقلوۃ والسلام کے لئے بشارت ہے، اور ان لوگوں کے لئے بن کی بشارت ہے، اور ان لوگوں کے لئے بن کی بشارت ہے، اور ان لوگوں کے لئے بن کی بشارت ہے، داخل فر مالیس جو بلا حساب و کتاب جنت میں واخل کر دی جائے گی۔ ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم میر کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فر مالیس ، لیکن ان کی رصت کے پیش نظر ایک اونی ہے اونی المتی بھی بید عاما تک سکتا ہے کہ یا اللہ، میں اس قابل تو مہیں ہوں ، لیکن آپ کی رحمت سے کچھے بعید نہیں کہ میرے جیسے آ دی کو بھی بلا حساب و کتاب کے جنت میں واخل فر ماویں۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی کی نہیں آتی ۔ لہذا ہر مسلمان کو بید دعا ماگئی جا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلاحساب کی نہیں آتی ۔ لہذا ہر مسلمان کو بید دعا ماگئی جا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلاحساب و کتاب کے جنت میں واخل فر ماویں۔

# تكليف يقيني اور فائده غيريقيني والاعلاج

بہر حال ،اس مدیث میں چار صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن میں سے چار صفات پائی جا تیں گی ،وہ جنت میں بلاحساب داخل ہوں گے، ان میں سے ایک سے ہے کہ وہ لوگ علاج کے وقت داغ نہیں لگاتے۔اس زمانے میں اال عرب کے یہاں سے طریقہ تھا کہ لوگ جب کی بیاری کا علاج کرتے اور کوئی دوا کارگر نہ جوتی تو ان کے یہاں ہے بات مشہور تھی کہ لوہا آگ پر گرم کر کے اس بیار

کے جسم پرلگایا جائے۔اس کے ذریعے مریض کو خت تکلیف ہوتی تھی، طاہر ہے

کہ جب جاتا ہوالو ہا جسم سے لگے گاتو کیا تیا مت ڈھائے گا۔ان کا خیال بیتھا کہ

بیعلاج ہے اور اس سے بیاری دور ہوتی ہے جناب رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے

اس طریقہ علاج کو پہند نہیں فرمایا ،اس لئے کہ اس طریقہ علاج میں تکلیف نقذ

ہے اور فائدہ بھی نہیں ،اور دہ علاج جس میں تکلیف تو نقذ ہوجائے اور فائدہ کا پہتا

نہ ہوکہ فائدہ ہوگا یا نہیں ، ایسا علاج پہندیدہ نہیں ، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس کونا پہند فرمایا۔

## علاج میں بھی اعتدال مطلوب ہے

دوسری و جہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ در حقیقت بیدداغنے کا طریقہ علاج کے اندرغلق اور مبالغہ ہے، عرب میں بیمقولہ شہورتھا کہ '' آخِسرُ السدَّواءِ اَلْکُٹی'' یعنی آخری علاج داغ لگاتا ہے۔ بتلا تا بیمقصود ہے کہ جب آ دمی بیمار ہوجائے تو اس کاعلاج کراناسقت ہے، لیکن علاج ایسا ہوتا چاہیے جواعتدال کے ساتھ ہو، بیر نہیں کہ علاج کے اندر آپ انتہا کو پہنچ جا کیں ، اور مبالغہ ہے کام لیس ، بیات نہیں کہ علاج کے اندر آپ انتہا کو پہنچ جا کیں ، اور مبالغہ کے داللہ تعالیٰ کی ذات پر پیند بیدہ نہیں۔ بید در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کی کی ہے ، جس کی و جہ ہے آ دمی مبالغہ کرر ہاہے، انسان اسباب ضرور اخرام صلی اللہ علیہ اختیار کرے، عدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

(PA)

#### " أَجُمِلُوا فِي الطُّلُبِ "

( کزاهمال مدیث(۹۲۹)

یعنی ایک اجمالی کوشش کرد، اور پھر اللہ تعالی پر بھروسہ کرد، یہ ہے سنت ،الہذاعلاج

مين اس طرح كاانهاك، اوربهت زياده غلقيه پينديده نبيس\_

بدشگونی اور بدفالی کوئی چیز نہیں

دوسری صفت جو بیان فرمائی دہ بدشگونی ہے، اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ بد شکونی لین کہ فلال عمل سے سے بدفالی ہوگئی، مثلاً بنی راستہ کا ث گئ تو اب سزملتوی کردیں، وغیرہ۔ بیسب باتیں جا جلیت کے زمانے کی باتیں تھیں، ادراس کا اصل سبب اللہ تعالیٰ بر بحر دسہ کی کئی ، اس و جہ سے فرمایا کہ دہ لوگ بدشگونی نہیں

-25

تعويذ گنڈوں میںافراط وتفریط

تیسری صفت بہ بیان فر مائی کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ، یعنی وہ لوگ جو جست میں بلا سبب داخل ہوں گے وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے علائ نہیں کرتے ۔ اسکے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفریط پائی جارہی ہے بعض لوگ وہ ہیں جو سرے سے جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کے بالکل ہی

قائل نہیں، بلکہ وہ لوگ اس تم کے تمام کاموں کونا جائز سجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ

توال کام کوشرک قرار دیے ہیں ،اور ووسری طرف بعض لوگ ان تعویذ گنڈول کے است نریادہ معتقداوراس ہیں است زیادہ منہک ہیں کدان کو ہر کام کے لئے ایک تعویذ ہوتا چاہیے، ایک گنڈ اہوتا چاہیے، میرے پاس روز انہ ہے تار لوگوں کے فون آتے ہیں کہ صاحب پی کے رشح نہیں آر ہے ہیں، اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں، روز گارنہیں مل رہا ہے، اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں، روز گارنہیں مل رہا ہے، اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں، دون گارنہیں مل رہا ہے، اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں، دون

رات لوگ بس اس قکر میں رہتے ہیں کہ سارا کام ان دُطیفوں سے اور ان تعویذ گنڈ و**ں سے ہوجائے جمیل ہاتھ ی**ا کل ہلانے کی ضرورت نہ یڑے۔

حجماڑ پھونک میں غیرالٹدے مدد

یددون با تمی افراط وقفر بط کے اندردافل ہیں، اورشر بعت نے جوراستہ تایا
ہودون با تمی افراط وقفر بط کے اندردافل ہیں، اورشر بعت نے جوراستہ تایا
ہود ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے، جوقر آن وسنت سے بچھ ش آتا
ہے۔ یہ محتا بھی فلط ہے کہ جماڑ پھونک کی کوئی حیثیت نہیں، اور تعویذ کرنا تا جائز
ہے۔ اس لئے کہ اگر چہاں روایت میں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئے ہو جو جماڑ پھونک محماڑ پھونک کے جماڑ پھونک مراونیس، بلکداس صدیث میں ذانہ جا الیت میں جماڑ پھونک کا جوطر یقہ تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، زمانہ جا الیت میں جیب وغریب تم کے منتز لوگوں کو یا د کی طرف اشارہ ہے، زمانہ جا الیت میں جیب وغریب تم کے منتز لوگوں کو یا د

ہوجائے گا، فلال منتر پڑھو تو اس سے فلال کام ہوجائے گا، وغیرہ، اور ان منترول میں اکثر و بیشتر جنات اور شیاطین سے مدد ما گی جاتی تھی کمی میں بنول سے مدد ما گی جاتی تھی ۔ بہر حال ان منتروں میں ایک خرابی تو بیتھی کہ ان میں غیر اللہ سے اور بنول سے اور شیاطین سے مدد ما گی جاتی تھی کہ تم ہمارا بیکام کردو، ای طرح ان منتروں میں شرکان الفاظ ہوتے تھے،

#### جھاڑ بھونک کے الفاظ کومؤثر سمجھنا

دوسری خرالی پیقی که الل عرب ان الفاظ کو بذات خود موکر مانتے تھے، یعنی ان كايد عقيده نبيس قعاكه اگرالله تعالى تا ثير ديگا توان ش تا ثير موگي اورالله تعالى كي تا ٹیمر کے بغیرتا ٹیزئبیں ہوگی، بلکہان کاعقیدہ بہتھا کہان الفاظ میں مذات خود تا ثیر ہے، اور جو تحض بہ الفاظ ہو لے گا اس کو شفا ہو جائے گی۔ بید و خرابیاں تو تحس ہی۔اس کے علاوہ بساوقات وہ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ ان کے معنی ہی سجور میں نہیں آتے تھے ، بالکل مہل تم کے الفاظ ہوتے تھے ،جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے تنے ، وہ الفاظ بولے بھی جاتے تنے ، اوران الفاظ کو تعویذ کے اندر لکھا بھی جاتا تھا۔ درحقیقت ان الفاظ میں بھی اللہ کے مواشیاطین اور جات ہے مدد ما تکی جاتی تھی۔فلاہرے کہ ریسب شرک کی با تیں تھیں ،اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جالمیت کے جھاڑ چھونک کے طریقے کومنع فرمادیا۔ اور بیفر مایا کہ جو لوگ اس تشم کے جھاڑ بھونک اور تعویز گنڈوں میں متلائبیں ہوتے ، میدہ لوگ

موں گے جن کواللہ تعالی بلاحساب و کتاب جنت میں داخل فر ما کیں گے ۔ البذااس صدیث میں جس جماڑ چھونک کا ذکر ہے اس سے وہ جماڑ چھونک مراد ہے جس کا زمانہ جا بلیت میں رواج تھا۔

# برمخلوق كي خاصيت اورطاقت مختلف

اس کی تعوژی می حقیقت بھی تبجھ لیچئے کہ بیرکار خانہ حیات پیرکا نئات کا پورا نظام الشدنعاتي كابنايا بهواب ،اورالشدنعاتي نے مختلف چیزوں میں مختلف خاصیتیں اور مختلف تا ثیریں رکھوری ہیں ، مثلاً یانی کے اندر میرتا ثیرر کی ہے کہ وہ بیاس بجھا تا ہ،آگ کے اندرجلانے کی خاصیت رکھ دی ہے،اگر اللہ تعالیٰ سہتا ثیرآگ ہے نکال دیں تو آگ جلانا حچوڑ دے گی ،حفزت ابراہیم علیہ السّلام کے لئے ای آ گ کوانندتعالی نے گزار بنادیا تھا۔ ہوا کے اندرتا ثیرا لگ رکھی ہے۔ مٹی کی تاثیر الگ ہے۔ای طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف تھم کی مختوفات پیدا فرمادی ہیں،انسان، جنّات، جانور، شیاطین ، وغیرہ ، اور ان میں ہے ہرا یک کو کچھ طاقت دے رکھی ہے، انسان کو طاقت وے رکھی ہے ،گدھے گھوڑے کو بھی طاقت وے رکھی ب،شراور ہاتھی کو بھی طاقت دے رکھی ہے، اور ہرایک کی طاقت کا معیار اور پیاند مختلف ہے، شیر جتنا طاقتور ہے، انسان اتنا طاقتور نبیں ہے، سانب کے اندرز برر کادیا، اگروہ کی کوکاٹ لے تو وہ مرجائے، ای طرح مجھو کے اندرز برر کھ دیا ہے، لیکن اس کے کاشنے ہے مرتانہیں ، بلکہ تکلیف ہوتی ہے۔ بہر حال ہر

(ML)

غاصيتين مختلف بين ،ادر طاقتين مختلف بين \_

جّات اورشياطين كي طاقت

ای طرح بنات اور شیاطین کو بھی اللہ تعالی نے کچھ طاقتیں وے ر تھیں ہیں،وہ طاقتیں انسان کے لئے باعث تعجب ہوتی ہیں، مثلاً جٹات کو اورشاطین کو بہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کی کونظر نہ آئے ، یہ طاقت انسان کو حاصل نہیں ،اگرانسان بیعا ہے کہ میں کی کونظر ندآ ڈی ،تو وہ الیں صورت حاصل نہیں كرسكتا\_اگرانسان بيرجا ہے كەمىل ايك لحد ميں يہاں سے اڈ كرام يكه جلاجا دل تو بیطافت اس کو حاصل نہیں ہے۔ کیکن بعض جتات ادر شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے بیہ طاقت دے رکھی ہے۔ بیشیاطین لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اور ان کو انڈ تعالیٰ کے دین ہے چھیرنے کے لئے بعض ادفات انسانوں کو ایسے کلمات کہنے کی ترغیب دیے ہیں جوشرک والے ہیں، وہشاطین انسانوں ہے مدکیتے ہیں کہاگر تم وہ کلمات کہو گے جوشرک والے ہیں اور نعوذ باللہ ۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہیں گستاخی كردكية بم خوش بول كي اورجوطا قت الشرتعالي في بمين درركي ب،اس کوتہارے تی میں استعال کریں گے۔

اس عمل كادين ہے كوئى تعلق نہيں

مثلاً فرض كريس كدكس كى كوئى چيزهم موكى ب،اوروه يجاره دُهوعُرتا پھر رہاہے،اب اگركسىجن ياشيطان كو پية چل كيا كدوه كبال پڑى موكى ہے تووه اس (TY)

چز کوا محا کرا یک منٹ میں لاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہ طاقت دی ہے۔اس شیطان نے اپنے مفتقدین ہے یہ کہ رکھا ہے کہ اگرتم برکلمات کہو گے تو میں تمهاری پدوکروں گا،اور وہ چیز لاکر دیدوں گا۔اس کا نام'' جادو''اس کا نام'' سح'' اور'' کہانت'' ہے،اورای کو''سفلی''عمل بھی کہا جاتا ہے،اس عمل کا تعلق نہ کی نیکی ہے ہے، نہ تقوی ہے، نہ دین ہے ہے، اور نہ ہی ایمان ہے، بلکہ بدترین کا فربھی اس طرح کے شعیدے دکھا دیتے ہیں،اس و جدے کہان کے ہاتھ ہیں بعض جنّات اورشیاطین متحرین، ووجنّات ان کا کام کردیتے ہیں،لوگ پر بیجھتے ہیں کہ ریہ بہت پہنچا ہوا آ دی ہے، اور بڑا نیک آ دی ہے، حالانکہ اس عمل کا روعانیت ہے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس ممل کے لئے ایمان بھی ضروری نہیں، اسی لئے سفلی عمل اور سحر کو حدیث شریف میں سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور سحر کرنے والے کی نوبت کفرتک پہنچتی ہے۔بہر حال پہطریقہ جوز مانہ جاہلیت میں رائج تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوشع فر مایا کہا گراللہ برایمان ہے،اگر الله تعالى كي قدرت يرايمان بي قو مجربيشركيه كلمات كهدكرا ورفضول مهمل كلمات ادا کر کے شیاطین کے ذریعہ کام کرانا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، اور کمی سلمان کاریکام تبیں ہے۔

بمار پر پھو ککنے کے مسنون الفاظ

لیکن ساتھ ہی رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتم کے منتزول کے

بجائے اور شرکی کلمات کے بجائے آپ نے خود اللہ جل شاند کے نام مبارک سے جماڑ چونک کیا۔ اور صحابہ کرام کہ بدطریقہ سکھایا، چنانچہ آپ نے فر مایا کہ جب کوئی مخص بیار ہوجائے تو بیکلمات کہو:

اَللَّهُمْ رَبُّنَا اَذْهِبِ الْبَاْسَ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيُ لَا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءُ كَ ، شِفَاءُ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

(الداود، كتاب الطب، باب في التمائم)

اور بعض اوقات آپ نے کلمات سکھا کر فر مایا کہ ان کلمات کو پڑھ کرتھو کو ، اور اس کے ذریعہ جھاڑ و ، آپ نے خود بھی اس پڑھل فر مایا ، اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین بھی فرمائی۔

معة ذنين كے ذريعه دم كرنے كامعمول

شیطانی اثرات سے حفاظت رہتی ہے، بحر سے اور فضول حملوں سے انسان

# مرض وفات میں اس معمول پڑمل

ابک اور حدیث میں حعزت عا کشرضی الله تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی الله علیه وسلم مرض و فات میں تھے،اور صاحب فراش تھے،اورا تنے كزور موكئے تھے كہ اينا دست مبارك بورى طرح اشانے ير قادر نميں تھے۔حضرت عا ئشرضی اللہ تعالی عنہا فر ہاتی ہیں کہ جھے خیال آیا کہ دات کا وقت ہ،اور مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر بیٹل فرماتے رہے کہ معۃ ذتین یڑھ کراینے ہاتھوں پر دم فرماتے تھے،اور پھران ہاتھوں کوسارےجسم پر پھیرتے تھے۔لیکن آج آپ کےاندر بہطافت نہیں کہ بیٹل فرمائیں۔ چنانچہ بیں نے خود معة ذنین بڑھ کررسول کریم صلی انٹدعلیہ وسلم کے دست مبارک پر دم کیا ،اورآپ ہی کے دست مبارک کوآپ کے جسم مبارک پر چھیر دیا ،اس لئے کہ اگر میں اینے ہاتھوں کوآپ کے جسم مبارک پر چھیرتی تو اس کی اتن تا ثیراورا تنا فائدہ نہ ہوتا جتنا فا کدہ خود آپ کے دست مبارک پھیرنے سے ہوتا۔ ادر بھی متعد دموا تع پر رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے بيتلقين فرمائي كه اگر جماز پھونک كرنى بياتو الله ك کلام ہے کرو، اور اللہ کے نام ہے کرو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں یقینا جو تا ثیر ہے وہ شیاطین کے شرکیہ کلام میں کہال ہوعتی ہے۔ لبذا آپ نے اعلیٰ کی

ا اجازت عطافر مائی۔

#### حضرت ابوسعيد خُد ري رضي الله تعالى عنه كاايك واقعه

روایات میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ کہیں سفر پر جار ہاتھا، راستے میں ان کا زاوراہ،
کھانے پینے کا سامان ختم ہوگیا، راستے میں غیر مسلموں کی ایک بہتی پر اس قافلے کا گزر ہوا، انہوں نے جا کر بہتی والوں ہے کہا کہ ہم مسافر لوگ جیں، اور کھانے چینے کا سامان جو تو جینے کا سامان ہو تو ہمیں ویدو، ان لوگوں نے شاید مسلمانوں ہے تعقب اور فدہمی وشمنی کی بنیاد پر کھانا دیے ہے انکار کردیا کہ ہم تمہاری مہمانی نہیں کر سے محابہ کرام کے قافل دیا ہی رات کا وقت تھا، انہوں نے سوچا کہ رات کا وقت تھا، انہوں نے سوچا کہ رات یہاں پر گڑار کر ہم تحی اور قبلہ پر کھانا تلاش کریں گے۔

## مردارکوسانپ نے ڈس لیا

الله كاكرنا ايما مواكرال بتى كرمرداركوسان نے كاف ليا ،اب بتى والوں نے سان كا ايما مواكرال بى اب كا في الله كا والوں نے سان كا خيات كا حق مائن اس كا زہر الله الله على الله عل

آکرز ہرا تارے۔انہوں نے کہا کہتی جس تو جماڑ کھو تک کرنے والا کوئی نہیں ہے، کی نے کہا کہ وہ قافلہ جو لیمتی کے باہر خبرا ہوا ہے، وہ مولوی تم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس جاکر معلوم کرو، شاید ان میں سے کوئی فخص سانپ کی جماڈ جاتا ہو، چنا نچر بتی کے لوگ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے ،اور بو جما کہ کیا آپ میں کوئی فخص ہے جو سانپ کے ڈے کو جماڑ و دے بہتی کے ایک فخص کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ معزت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فر بایا کہ فیک ہے ہیں جماڑ ووں گا، لیکن تم لوگ بہت بخیل میں اللہ تعالی عنہ نے فر بایا کہ فیک ہے ہیں جماڑ ووں گا، لیکن تم لوگ بہت بخیل ہو کہ ایک مسافر قافلہ آیا ہوا ہے، تم سے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، تم نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، تم نے ان کے کھانے کہا کہ تم کر یوں کا پورا کی انتظام کر دو، تم گل آپ کو دید یں گر یوں کا پورا گل آپ کو دید یں گر یوں کا پورا گل آپ کو دید یں گر یوں کا پورا

# سورهٔ فاتحه عانب کاز براتر گیا

چٹانچ حضرت ابوسعد ضدی رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ جھے جماڑ پھو مک تو کہ خود کیا ہے۔ جمائے ہیں کہ جھے جماڑ پھو مک تو کہ خود کی ماس لئے میں ان لوگوں کے ساتھ بہتی میں گیا، اور وہاں جا کرسورہ کا تحد ہوئے ماس لئے میں ان لوگوں کے ساتھ بہتی میں گیا، اور وہاں جا کرسورہ کا تحد ہوئے مار مراز گیا، اب وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اور بحر یوں کا ایک گلہ ہیں دیدیا، ہم نے بحر یوں کا گلہ ان سے لے تولیا، کیل بعد میں خیال آیا کہ جمارے لئے ایسا

کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ اور بیکریاں ہارے لئے طلال بھی ہیں یا نہیں؟ البذا جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیس ،اس وقت تک ان کو استعال نہیں کریں گے۔

( بخارى ، كراب الطب ، إب القسد في الرتية )

حماار يهونك يرمعاوضه لينا

چنانچەحفرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالىٰ عنه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ سنایا، اور یو جیما کہ یا رسول اللہ ،اس طرح بکریوں کا گلہ ہمیں حاصل ہوا ہے، ہم اس کور تھیں یا نہ رتھیں؟ حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ تمہارے لئے اس کور کھنا جائز ہے ایکن یہ بتا ؤ کہ حمہیں بیکسے یہ جلا کرسانب کے کاشنے کا بیعلاج ہے؟ حضرت ابوسعید خدری رضى الله تعالى عند نے فرمایا كه يارسول الله، ميں نے سوجا كد بے بعود وقتم كے كلام میں تا ثیر ہوسکتی ہے تو اللہ کے کلام میں تو بطریق اولیٰ تا ثیر ہوگی،اس و جہ ہے مں سورہ فاتحہ پڑھتار ہا،اوردم کرتار ہا،اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ پہنجادیا،مر کار دوعالم صلی الله علیه وملم ان کے اس عمل سے خوش ہوئے ،اور ان کی تائید فرمائی ، اور بریوں کا گلدر کھنے کی مجی اجازت عطافر مائی۔اب دیکھنے ،اس واقعے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجما ڑ بھونک کی نہ صرف تا ئید فر مائی ، بلکہ اس عمل کے نتیج میں بکریوں کا جو گلہ بطورانعام کے ملا تھا ،اس کور کھنے کی اجازت

عطافرمائی،اس قتم کے بے ثار واقعات ہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

خود بھی میمل فر مایا ادر صحابہ کرام ہے بھی کرایا۔ بیتو جھاڑ چھونک کا قضیہ ہوا۔ ••

# تعويذ كےمسنون كلمات

اب تعویذ کی طرف آیئے ، تعویذ کاغذ پر کھے جاتے ہیں ، اور ان کو بھی پیا جاتا ہے ، اور بھی گلے اور باز وہیں با ندھا جاتا ہے ، بھی جسم کے کسی اور جھے پر استعمال کیا جاتا ہے ، خوب بچھ لیس کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم سے تو بیر ثابت نہیں کہ آپ نے کوئی تعویذ لکھا ہو، کیکن صحابہ کرام سے تعویذ لکھتا ٹابت ہے ، چنا نچہ حضرت عبد اللہ ابن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم

صلى الشعليه وسلم نے بہت صحابة كرام كوبيكلمات كھائے تھے كه :

﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ اللَّهُ خَيْرٌ حَالِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾

چنا نچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے،اوریہودی ان کے دشمن تھے ،اور ان کے خلاف جادو وغیر و کرتے رہتے

تھے، تو حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھاتے ہوئے فرمایا تھا کہتم یہ کلمات خود پڑھا کرو،اور اپنے او پر اس کا دم کرلیا کرو، پھر انشاء اللہ کوئی

جادوتم پراٹرنبیں کرےگا۔ چنانچہوہ یکلمات پڑھا کرتے تھے۔

#### ان کلمات کے فائدے

اورحضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے رہجی فر مایا تھا کہا گررات کوسوتے ہوئے کی گی آ کھ تھبراہٹ سے کھل جائے ،ادراس کوخوف محسوں ہو تواس وقت سکلمات پڑھ لے۔ چنانج حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بڑی اولا وکوتو بیکلمات سکھادیے ہیں ،اور ہاو کرادیے ہیں، تا کہ اس کو پڑھ کروہ اپنے او پر دم کرتے رہا کریں ، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں،اور جومیرے چھوٹے نیچے ہیں وہ پہکلمات خود سے نہیں بڑھ سکتے ،ان کے لئے میں نے بہ کلمات کاغذ پر لکھ کران کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ مدحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے ،اور ثابت ہے۔اور حضرت عبدالله بن عماس رضی الله تعالیٰ عنه ہے منقول ہے کہ اگر کسی عورت کی ولاوت کا وقت ہو۔ تو ولادت میں ہولت پیدا کرنے کے لئے تشتری یا صاف برتن میں بہ کلمات ککھ کراس کو دھوکراس خاتون کو یا دیاجائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ولادت میں سہولت فرمادیتے ہیں، ای طرح بہت سے محابہ اور تابعین ہے منقول ہے کہ وہ لکھ کرٹوگوں کوتعویذ دیا کرتے تھے۔

# اصل ستت "جمار پھونک" کامل ہے

ليكن ايك بات يادر كفني جاي جو حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على

صاحب تعانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور احادیث سے یقینا وہی بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ تعویذ کافائدہ ٹاٹوی در ہے کا ہے، اصل فائدے کی چیز

" مجما ژبیمونک " ہے، جو براہ راست رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہے، بید

عمل آپ نے خووفر مایا ،اور صحابہ کرام کواس کی تلقین فرمائی ،اس عمل میں زیادہ

تا شیراور زیادہ برکت ہے،اور تعویذ اس جگہ استعمال کیا جائے جہاں آ دی وہ کلمات خود نہ بڑھ سکتا ہو،اور نہ دوسرافخض بڑھ کر دم کر سکتا ہو،اس موقع برتعویذ

ويديا جائے، ورنداصل تا شير" جماز پھونک" ميں ہے۔ بہر حال محابر رام ہے

دونول طريق ثابت إل-

# کون ہے''قمائم''شرک ہیں

بع**ض لوگ میں بھتے ہیں کہ تعوی**ذ لٹکا ناشرک ہے ،اور گناہ ہے ،اس کی دجہا یک ح**دیث ہے جس کا مطلب لوگ س**یح نہیں سجیتے ،اس کے نتیجے میں وہ تعویذ لٹکانے کو

إِنَّ الرُّفِي وَالتَّمَائِمَ وَالتُّولَةَ شِرْكٌ

(الدواكور كما بالطب باب في

''تمائم'' محمدة کی جمع ہے، اور عربی زبان میں''تحمیمة'' کے جومتیٰ ہیں اردو میں

اس کے لئے کوئی افغانیس تھا،اس لئے لوگوں نے قلطی سے اس کے معن '' تعویذ'' سے کردیے،اس کے متیج ش اس حدیث کے معنی میہوئے کہ'' تعویذ شرک ہے'' اب لوگوں نے اس بات کو پکڑلیا کہ ہرتم کا تعویذ شرک ہے۔ حالا تکدیہ بات سیح نہیں دہتمیمۃ'' عربی زبان میں سیپ کی ان کو ڑیوں کو کہا جاتا ہے جن کو زمانہ جاہلیت میں لوگ دھا گے میں پروکر بچوں کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے،اور ان کوڑیوں پرمشر کانہ منتر پڑھے جاتے تھے،اور دوسری طرف میں کدان کوڑیوں کو

بذات خودمؤ قرسمجها جاتا تھا، یہ ایک شرکا نیمل تھا، جس کو ''تمیمیة'' کہا جاتا تھا،

اوررسول الشصلى الشعليه وللم في اس كى مما نعت قرما كى كه تمائم شرك ہے۔

حماڑ کھونک کے لئے چندشرائط

لیکن جہاں تک اللہ تعالی کے نام کے ذریعہ جھاڑ پھوٹک کالعلق ہے، وہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، اس لئے وہ

ٹھیک ہے، لیکن اس کے جواز کے لئے چند شرا لطا نتبائی ضروری ہیں ،ان کے بغیر ممل جائز نہیں۔

مها پهلی شرط

پہلی شرط ریہ ہے کہ جوکلمات پڑھے جا کیں ان بیس کوئی کلمہ ایسا نہ ہوجس بیں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور سے مدد ما گلی گئی ہوہ اس لیے کہ بعض اوقات ان بیں '' یا

فلال' کے الفاظ ہوتے ہیں ،اوراس جگہ پراللہ کے علاوہ کی اور کا نام ہوتا ہے،

ایا تعویذ ،ایا گذا، ایی جماز پوتک رام ب، جس می غیراللہ سے دولی ع

گئی ہو۔

#### دوسری شرط

دوسری شرط میہ کر اگر جھاڑ پھونک کے الفاظ یا تعویذ میں کھے ہوئے

الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہی معلوم نہیں کہ کیا معنی ہیں ،ایب تعویذ استعمال کرنا بھی ناجائز ہے،اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ کوئی مشر کا نہ کلمہ ہو،اوراس میں غیر اللہ

ن با جا رہے ، اس سے دہوستا ہے کہ وہ اول سر کا نیامہ ہو، اور اس میں عیراللہ سے مدد ما تکی گئ ہو، یا اس میں شیطان سے خطاب ہو، اس لئے ایسے تعویذ بالکل

منوع اور نا جائز ہیں۔

يررُ قير حضور علي علي عابت ب

البیتذایک''رقیہ''ایہاہے جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں کیکن حضوراقد س سلی

الله عليه وسلم نے اس كى اجازت دى ہے، چنانچہ صديث شريف ميں آتا ہے كہ ايك صحافي نے حضور اقد س صلى الله عليه وسلم كے سامنے عرض كيا كه ايك عمل ايب

ے کا گرمان یا چھوکی کوکاف فے قاس کے کاٹر زائل رنے کے لئے

اوراس كے شرمے محفوظ دہنے كے لئے ہم بيالفاظ پڑھتے ہيں ك

شَجَّةً قَرُنِيَّةً مِلْجَةً بَحْرٍ قَطَّعْ

اب اس کے معنی تو ہمیں معلوم نہیں ایکن جب حضور اکرم صلی اللہ عاب وسلم پر پیش کیا گیا تو آپ نے اس کومنع نہیں فرمایا ، شاید بیجرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ اور بیہ

حدیث میج سند کی ہے،اس لئے علاء کرام نے فرمایا کے صرف بدایک''رقیہ'' ایسا ہے جس کے معنی معلوم ندہونے کے باوجوداس کے ذریعہ جھاڑ پھونک بھی جائز ے اوراس کے ذرایہ تعویز لکھنا بھی جائز ہے۔البتہ اس براہیا مجروسہ کرنا کہ گویا ا نبی کلمات کے اندر بذات خود تا ثیر ہے، بدحرام ہے، بلکہان کلمات کوایک مّد ہم تمجھے،اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

بہرحال ،تعویذ اور جھاڑ بھونک کی بیشرعی حقیقت ہے،لیکن اس معا<u>ملے می</u>ں افراط وتفریط ہور ہی ہے، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جواس عمل کوحرام اور ناجائز کہتے ہیں،ان کی تفعیل تو عرض کر دی۔

تعويذ ويناعالم اورمتقي مونے كي دليل نہيں دوسری طرف و ه لوگ میں جو بیتجھتے میں کہ بس سارا دین ان تعویذ گنڈوں کے اندر مخصر ہے، اور جومحض تعوید کنڈ اکرتا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ بہت بڑا نیک آوی ہے، تقی اور پر بیزگار ہے، ای کی تقلید کرنی جا ہے، اس کا معتقد ہونا جا ہے۔اور جو مخص تعویذ گنڈ انہیں کرتایا جس کو تعویذ گنڈ اکر نانہیں آتا اس کے بارے میں میں بھیجھتے ہیں کہاس کو دین کاعلم ہی نہیں۔ بہت ہے لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں کہ فلاں مقصد کے لئے تعویذ دید پیچئے ، میں ان ہے جب کہتا ہوں کہ مجھے تو تعویذ دینانہیں آتا تو وہ لوگ بہت حیران ہوتے ہیں، وہ سیجھتے ہیں کہ بیہ جوا تنا بڑا دارالعلوم بنا ہوا ہے ،اس میں تعویذ گنڈے ہی سکھائے جاتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعویذ اور جھاڑ پھونک کے ہوتے میں، لہذا جس کو جھاڑ بھونک اور تعویذ گنڈ انہیں آتا ،وہ یہاں پر اپنا وفت ضا کع

(DD)

کررہے ہیں۔اس لئے جواصل کام یہاں پرسکھنے کا تھاءوہ تو اس نے سیکھا ہی نہیں

تعویذ گنڈے میں انہاک مناسب نہیں

ان لوگوں نے سارا دین تعویز گنڈ ہے میں مجھ لیا ہے،اوران لوگوں کا خیال ىيە ہے كەد نيا كى كوئى غرض الىكى نە ہوجس كاعلاج كوئى تعويذ نە ہو، چتانچەان كو ہر کام کے لئے ایک تعویذ جاہے،فلال کامنہیں ہور ہاہے،اس کے لئے کیا وظیفہ پڑھوں؟ فلاں کام کے لئے ایک تعویذ دیدیں لیکن ہمارے اکابرنے اعتدال کو لمحوظ ركها كهجس حدتك حضورا قدس صلى الندعليه وسلم نيتمل كياءاس حدتك ان پر عمل کریں، پینیس کہ دن رات آ دمی بھی کام کرتا رہے، اور دین ودنیا کا ہر کام تعویذ گنڈے کے ذریعیہ کرے، یہ بات غلط ہے ،اگر بیمل درست ہوتا تو پھر سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی ،بس کا فروں پر کوئی الی جماڑ پھونک کرتے کہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کرڈ میر ہوجاتے۔آپ نے اس جھاڑ پھونگ پر بھی بھی ٹمل بھی کیا ہے،لیکن اتنا غلة اورانهاك بھی نہیں كيا كہ ہركام كے لئے تعویذ گنڈ ے كواستعال فرماتے۔

ايك انوكھاتعويذ

حضرت مولانا رشید احمد گنگوبی رحمة الله عليه ك پاس ایک ديباتی آدمی آيا،اس كه دماغ ميس يهي بساجواتها كه مولوي اگر تعويذ كند انهيس جانتا تووه بالكل جائل ہے، اس کو پچھنیں آتا، چنانچہ آپ کو بڑا عالم بجھ کر آپ کے پاس آیا، اور کہا

کہ ججے تعویذ ویدو، مولانا نے فرمایا کہ ججے تو تعویذ آتانہیں ، اس نے کہا کہ اجی
نہیں ججے دیدو، حضرت نے فرمایا کہ ججے آتانہیں تو کیا ویدوں؟ لیکن وہ چچے پڑ

گیا کہ ججے تعویذ ویدو، حضرت فرماتے ہیں کہ ججے تو پچے بچے ہیں نہیں آیا کہ کیا
کھوں، تو ہیں نے اس تعویذ میں لکھ دیا کہ ''یا اللہ یہ مانانہیں ، میں جا نتانہیں
آپ اپنے فضل وکرم سے اس کا کام کرد ہے '' یہ لکھ کرمیں نے اس کو دیدیا کہ یہ
لاکا لے، اس نے ایک اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعات کا کام بنادیا۔

# میزهی ما نگ پرنرالاتعویذ

حضرت بی کا واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی ،۱۰ اس نے کہا کہ جب میں سر کے بال بناتی ہوں تو ما نگ نیز ھی بن جاتی ہے، سید ھی نہیں بنتی ،اس کا کوئی تعویذ وید وید وید موگا کہ ما نگ دیدو۔ حضرت نے فرمایا کہ ججے تعویذ آتا نہیں ،اور اس کا کیا تعویذ ہوگا کہ ما نگ سیدھی نہیں نگلتی ،گر وہ عورت بیچھے پڑئی ،حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے ایک کاغذ پر لکھودیا: بسم اللّه الرحض الرحیم ،اهد ما السے اط السست فیسم ،اس کا تعویذ بنا کر پیمن لوتو شاید تبہاری ما نگ سیدھی ہوجائے ،امید ہے کہ اللہ تعالی نے سیدھی کردی ہوگی۔ بعض اوقات اللہ تعالی کا معالمہ اپنے نیک بندول کے ساتھ میہ ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلمہ معالمہ اپنے نیک بندول کے ساتھ میہ ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلمہ معالمہ اپنے تیک بندول کے ساتھ میہ ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلمہ معالمہ اپنے تو اللہ تعالی اس کو جی کردی ہوگی۔ بہرطال ، بزرگوں کے واقعات

اور حالات میں یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ فلال بزرگ نے یے کلمہ لکھ دیا ،اس سے فائدہ ہوگیا وہ است کی گئی، ہوگیا وہ اس کے کہ نشرے سے کوئی دو خواست کی گئی، اور اس کے ول میں یہ آیا کہ یہ کلمات لکھ دوں، شاید اس سے فائدہ ہوجائے، چنا نجہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ فائدہ دیریا۔

بركام تعويذكي ذريعدكرانا

تعويذ كرنانه عبادت نداس پرثواب

ہاں: دعاضرور فرماتے تھے،اس لئے كەسب سے برى اوراصل چيز دعاہے،

یادر کھے، تعوید اور جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج جائز ہے، گر بیر عبادت نہیں،
قرآن کریم کی آیات کو اور قرآن کریم کی سورتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنے
عبادت نہیں، اور اس میں تو اب نہیں ہے، جیسے آپ کو بخار آیا، اور آپ نے دوا پی
عبادت نہیں، اور اس میں تو اب نہیں ہے، جیسے آپ کو بخار آیا، اور آپ نے دوا پی
لی، تو بیدوا بینا جائز ہے، لیکن دوا پینا عبادت نہیں، بلکہ ایک مباح کام ہے، اس
طرح تعوید کری اور جھاڑ پھونک کرنا، اس تعوید اور جھاڑ پھونک میں اگر چہ اللہ کا
مام استعمال کیا، لیکن جب تم نے اس کو اپنے دنیا وی مقصد کے لئے استعمال کیا تو
اب بیر بذات خود تو اب اور عبادت نہیں۔
اصل چیز و عاکرنا ہے
اصل چیز و عاکرنا ہے
اس کو ایک میں میں میں اللہ میں میں اس میں اس کے استعمال کیا تو

اصل چیز و عاکرنا ہے۔

لیکن اگر براہ راست اللہ تعالیٰ ہے ما گو ،اور دور کعت صلوۃ الحاجۃ پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے دعا کروکہ یا اللہ: اپنی رحمت ہے میرا بیہ مقصد پورا فرماد یجئے ، یا اللہ:
میری مشکل حل فرماد یجئے ، یا اللہ: میری بے پریشانی دور فرماد یجئے ، تواس دعا کرنے میں تواب ہی تواس دعا کرنے میں تواب ہی تواس دعا کرنے میں تواب ہی تواس دعا کر دور کھت صلوۃ الحاجۃ ماجت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور اگر دور کھت صلوۃ الحاجۃ پڑھ کر دعا کرو تو زیادہ اچھا ہے ، اس سے بیہ وگا کہ جومقصد ہے وہ اگر مفید ہے تو اللہ حاصل ہوگا ، اور تو اب تو ہر حال میں سلے گا ، اس لئے کہ دعا کرنا چاہے دنیا کی غرض سے ہو وہ تواب کا موجب ہے ، اس لئے کہ دعا کرنا چاہے دنیا کی غرض سے ہو وہ تواب کا موجب ہے ، اس لئے کہ دعا کہ بارے میں دنیا کی غرض سے ہو وہ تواب کا موجب ہے ، اس لئے کہ دعا کہ بارے میں دنیا کی غرض سے ہو وہ تواب کا موجب ہے ، اس لئے کہ دعا کہ بارے میں

رسول المنتسلى الله عليه وسلم في فرمايا: "اللهُ عَساءُ مُهوَ الْعِبَادَةِ" وعابدُ الت خود

تعويذ كرنے كوا ينامشغله بنالينا

البنداا كركس فتف كوسارى عمر جماز پهونك كاطريقدندآئ بتعويذ لكھنے كاطريقد مذآئ بيكن وہ براہ راست الله تعالى سے دعا كر بيتو يقينا اس كا يمك اس تعويذ اور جماز پهونک سے بدر جہا افضل اور بہتر ہے۔ البندا ہر وقت تعویذ گنڈ ہے میں گئے رہنا بيكل سنت كے مطابق نہيں۔ جو بات نبي كريم صلى الله عليه وسلم اور صحابہ كرام سے جس حد تك فابت ہے اس كواى حد برد كھنا چاہيے ، اس سے آئے نہيں برحمنا چاہيے ، اس سے آئے نہيں برحمنا چاہيے ، اس سے آئے نہيں برحمنا چاہيے ، اس سے آئے نہيں كرا م سے جس حد تك فابت ہو وقت اس كے اللہ تعالى كانام لے كر جھاڑ پھو مك كرنے ميں كوئى حرج نہيں ، كين ہروقت اس كے اندر انہاك اور غلق كرنا اور اس كى جمائے كرنا ور اس كى برحقیقت كو اينا مشغلہ بنا لينا كى طرح بھى درست نہيں ، بس ، تعویذ گنڈوں كى برحقیقت

روحانی علاج کیاہے؟

ے،اس سے زیادہ ہو تھیں۔

اب اوگوں نے بی تعوید گذرے، بی عملیات، بدو ظیفے، اور جھاڑ چھونک ان کا نام رکھ لیا ہے '' روحانی علاج'' حالانکہ بدین ہے مغالطے اور دھو کے بیس ڈالنے والا نام ہے، اس لئے کدروحانی علاج تو وراصل انسان کے اخلاق کی اصلاح کا نام تھا، اس کے نام بری اعمال کی اصلاح اور اس کے باطن کے اعمال کی اصلاح کا نام تھا، یاصل میں روحانی علاج تھا، مثلاً ایک مختص کے اندر تکبر ہے، اب یہ تکبر کیے ذاکل ہو؟ یا مثلاً حسد پیدا ہوگیا ہے، وہ کیے ذاکل ہو؟ یا مثلاً بغض پیدا ہوگیا ہے، وہ کیے زائل ہو؟ حقیقت میں اس کا نام' ' روحانی علاج'' ہے، لیکن آج اس تعویڈ گنڈے کے علاج کا نام روحانی علاج رکھ دیا ہے، جو بڑے مغالطے والاعمل ہے۔

#### صرف تعویذ دیے سے پیر بن جانا

اورا گر کمی شخص کا تعویذ گنڈ ااور جھاڑ نیونک اللہ تعالیٰ کے فضل دکرم ہے
کامیاب ہو گیا تو اس شخص کے متی اور پر بیزگار ہونے کی دلیل نہیں ، اور نہ بیاس
بات کی دلیل ہے کہ بیش خص د بی اعتبار ہے ، مقد کی بن گیا ہے ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے
الفاظ میں تا شیر رکو دی ہے ، جو شخص نبی اس کو پڑھے گا ، تا نیم حاصل ہوجائے گ۔
بیبات اس لئے بتادی کہ بعض اوقات لوک بید کھے کر کہ اس کے تعویذ بڑے کارگر
ہوتے ہیں ، اس کی جھاڑ بھو تک بڑی ہوئی ہے ، اس کو ' بیرصا حب'
بنا لیتے ہیں ، اور اس کو اپنا مقتدی تر ارد ہے تیں ، چا ہے اس شخص کی زندگی شریعت
بنا لیتے ہیں ، اور اس کو اپنا مقتدی تر ارد ہے تیں ، چا ہے اس شخص کی زندگی شریعت
بنا جوتے ہے کہ اس کی اخباع کرنے والے بھی خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔

ایک عامل کا دحشت ناک واقعه

میں نے خودا نِی آئھول سے ایک وحشت ناک منظر دیکھا، وہ ہیکدایک

#### حاصل كلام

خدا کے لئے اس معالمے میں اپنے مزاج کے اندراعتدال پیدا کریں، راستہ وہی ہے جو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اختیار فر مایا ، یا آپ کے صحابہ کرام نے اختیار فر مایا ۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح یا در تھیں کہ اصل چیز براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کر ٹااور ما نگنا ہے، کہ یا اللہ: میراید کام کرد یہ بحث ، اس سے بہتر کوئی تعویذ کوئی تعویذ نہیں ، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ۔ اور بیر جھاڑ بھو تک اور یہ تعویذ کوئی عبادت نہیں ، بلکہ علاج کا ایک طریقہ ہے ، اس برکوئی اجرو او اب مرتب نہیں ، ہوتا ،

یمی و جہہے، کہ اس کی اجرت لیٹا ،ویٹا بھی حائز ہے ،اگر سرعمادت ،وتی تو اس يراجرت لين حايز نه بوتا، كيونكه كمي عبادت يراجرت لينا جا يُرنبيس، شلاً كو أي څخص تلاوت کرے ،اوراس پراجرت لے تو محرام ہے،کیکن تعویذ پراجرت لینا جائز ے۔ بہرحال ،اگر واقعۃٔ ضرورت ہیں آ جائے تو حدود و قیود میں رہ کر اس کو استعال کر سکتے ہیں، کین اس کی حدود و قیود ہے آ گے بڑھنا ،اور ہر دفت انہی تعویذ گنڈوں کی فکر میں رہنا ہے کوئی سنت کا طریقة نہیں ،اور حدیث شریف میں میہ جو فرمایا کہ وہ لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں ۔ً، جو جھاڑ بھونک نبیں کرتے اس مدیث کے ایک معنی تو میں نے بتادیے کہ اس سے زمانہ حا ہلیت میں کی حانے والی حجماڑ کھونک مراد ہے،اوربعض علاء نے فر . ہا کہ ایک حدیث میں بدا شارہ بھی موجود ہے کہ جو جا نز حجماز کھوٹک ہے اس میں بھی غلز اورممالغه،اوراس مين زياده انهاك بهي پينديده نبيس، بلكه آ دمي اصل بحروسه الله تعالیٰ بررکھے ،اور جب ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ ہے دعا کرے، ہیں بہترین علاج ہے،اس کے بتیج میں یہ بشارت بھی حاصل ہوگی ، جواس حدیث کا میں بیان کی گئ ہے۔ اللہ تعالی ایے فضل و کرم ہے ہم سب کواس کا مصداق بناد ہے، اور ہم سب کواللہ تعالی جنت میں بلاحساب دا ضلہ نصیب فر ماوے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



حقام خطاب : جامع مجدبیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامخرب

اصلاحی خطبات : جلد نبر ۱۵

#### بِشْمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ۗ

# "زکیه" کیا چیز ہے؟

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور انْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا \_ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِّلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا. أُمَّا بَعْدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ ۞ بسُم اللهِ الرُّحمٰنِ الرُّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ بِهِمْ خَيْمُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلوَّ كُوةِ فَعِلُونَ ٥ (مورة اليؤمنون ١٠٠١) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

تمهيل

بزرگان تحترم و برادران عزیزا سورة مؤمنون کی ابتدائی آیات کی تفییر اورتشری کافی عرصہ ہے چل رہی ہے، ان آیتوں کا اس لئے انتخاب کیا گیا ہے کہ ان آیتوں کا اس لئے انتخاب کیا گیا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ جل شانہ نے وہ خیادی صفات بیان فر مائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ایک مسلمان ہے مطلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ بیچا ہے ہیں کہ میرے مؤمن بندے ان صفات کے حال ہوں کہ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فر مایا کہ جو ان صفات کے حال ہوں گے اور جو بید کام کریں گان کوفیاں مقال ہوں کے اور جو بید کام کریں گان کوفلاح حاصل ہوگی اور کامیا بی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جم سب کو ان صفات کا حال بنائے اور بیکام کرنے کی تو فیق حطا فر مائے۔ آئین

#### تین صفات کا بیان

ان صفات میں سے پہلی صفت ہے بیان فریائی کہ وہ لوگ اپنی نماز ول میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اس کی تفصیل بقدر ضرورت المحمد لللہ بیان ہو چکی۔ دوسری صفت ہے بیان فرمائی کہ وہ لوگ لغواور ہے ہودہ اور فضول کا مول میں نہیں پڑتے، یعنی اپنا وقت ہے فائدہ کا مول میں صرف کرنے کو پہند نہیں کرتے، فضول کا مول سے اعراض کرتے ہیں، اس کا بیان بھی المحمد للہ تفصیل ے ہو چکا۔ تیری صفت اس آیت میں بیان فرمائی. وَ الَّذِیْنَ هُمُ لِلزَّ کُوةِ فَعِلُونَ۔

اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ زکو ۃ ادا کرتے ہیں، اس لئے کہ زکو ۃ ہجی بڑا اہم فریضہ ہے اور دین کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ اس کے بارے میں پچھلے دو تین جمعوں میں تفصیل ہے عرض کریا ہے اور اس کے بارے میں جو ضروری مسائل تھے وہ بھی بیان کر دیئے۔ آئ اس آیت کا دومرا مطلب عرض کرنا ہے۔

#### آیت کا دوسرامطلب

عربی زبان کے اعتبارے اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہوسکتا ہے۔ وہ مطلب
یہ ہے کہ 'نیدوہ لوگ ہیں جواپے آپ کو پاک کرتے ہیں اور پاکی اختیار کرتے
ہیں۔ یہاں بھی یمی مئلہ ہے کہ جب ہم عربی ہے اردو ترجہ کرتے ہیں تو
عربی لفظ کے منہوم کو اوا کرنے کے لئے اردو ہیں سے کے لفظ نہیں ماتا، ہمارے پاس
چونکہ لفظ 'ز کو ہ'' کے لئے کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس لئے ہم اس آیت کا یہ
ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پ
پاک ہے جم کی پاکی مراونہیں، کیونکہ جم کی پاک کے لئے عربی زبان میں
''طہارت'' کا لفظ بولا جاتا ہے بلکہ اس سے''اخلاق'' کی پاکیزگی مراوہ وق
ہوناظ ہے، اس کوعربی زبان میں''زکو ہ'' اور''تزکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے
لیاظ ہے آیت: وَ اللّٰذِینَ هُمُ لِلزَّ کُوةِ فَنْعِلُونَ۔ کا ترجمہ یہ وگا کہ یہ وہ لوگ

میں جو اپنے اخلاق کو پاک صاف رکھتے ہیں اور ان کو پاکیزہ بناتے ہیں اور اخلاق کے اندر جو گند کیاں اور نجاسیں شائل ہو جاتی ہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔اس معنی کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم برا اوسیع ہے اور اس کا پس منظر برا امر گیر ہے۔

حضورصلی الله علیه وسلم کی بعثت کے حیار مقاصد

لیکن اس بات کو بچھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قر آن کریم نے کم از کم چار جگہوں پر نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے فرائش منصی بیان فر مائے ہیں، اس میں یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا کام آپ کے بیرد کئے گئے؟ کیا کام آپ کو انجام دینے تھے؟ قر آن کریم نے چار مقامات پران کاموں کو بیان فر مایا ہے، چنانچہ سورة بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَتْلُواعلَيْهِمُ ايْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيْهُمُ إِنَّكَ انْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ O
(سِرَة الرَّرِورَ عَدَادَ)

ای آیت میں سب سے پہلاکام یہ بیان فرمایا: یَتْلُوْ اعْلَیْهِمْ ایْنِکَ ۔ لیمی ہم نے آپ کواس لئے ہیجا تا کہ آپ صلی الله علیه وسلم لوگوں سے سامنے الله تعالیٰ کی آیات تلاوت کریں۔ دوسراکام یہ بیان فرمایا: ویْعَلَمْهُمُ الْکِتَبَ ۔ لیمی ہم نے آپ صلی الله علیه وسلم کواس لئے ہیجا تا کہ آپ سلی الله علیه وسلم الله تعالیٰ کی آیات کی لوگوں کو تعلیم دیں، کیونکہ ہماری کتاب کولوگ براہ راست سمجھ نہیں سكيس ك\_ تيسراكام يه بيان فرمايا: وَالْجِحُخْمَة - اورتاكر آپ صلى الله عليه وسلم لوكول كو حكمت كي تعليم وير ويقا لوكول كو حكمت كي تعليم وير ويوقعا كام يه بيان فرمايا: وَيُوْ بَحْنِهِمُ - اورجم في آپ صلى الله عليه وسلم كواس ليح بجيجا تاكر آپ صلى الله عليه وسلم أوكول كائز كيه كري اور ان كو پاك صاف اور يا كيره بنائي ...

#### تزكيه كي ضرورت كيون؟

اب آپ فور کریں کہ اس آیت میں تزکیہ کے بیان سے پہلے قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنے کا ذکر آئی، اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم دینے اور سکھانے کا ذکر آئی، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آئی، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آئی، اس کے بعد حکمت کی باتیں بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وہلم کا چوتھا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال واخلاق کو پاکیزہ بنا کیں؟ اب موال بیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے قرآن کریم نے سکھا دیا اور اس کا مطلب سمجھا دیا اور حکمت کی باتیں بتاویں کچریہ اضافی کام کیوں بتایا کہ آپ لوگوں کو ساک صاف کر س؟

تھیور یکل ( لکھائی بڑھائی کی) تعلیم کے بعد ٹرینگ ضروری ہے

اس کا جواب مجھنے کے لئے پہلے یہ بات جان لیس کہ دنیا ہیں جتنے علوم و فنون اور ہنر ہیں ،ان کی ایک نظریاتی اور تھیور یکل تعلیم ہوتی ہے کہ اس میں اس علم کی تھیوری اور نظریہ بتا دیا ، اس کو' تعلیم'' کہا جاتا ہے، لیکن دنیا کے کسی فن کو مجھنے کے لئے محض نُفر ہاتی تعلیم کانی نہیں ہوتی جب تک اس کی مملی تربت اور مملی ٹریننگ نہ دی جائے ۔ آ پ اگر ڈاکٹر بننا جاہتے ہیں تو کیا میڈیکل سائنس کی کہا ہیں پڑھ لینے ہے آ ب ڈاکٹر بن جا کیں گے؟ نہیں، بلکہ اکر آ ب نے میڈیکل سائنس کا بورا کورس بڑھ لیا اور نظریاتی طور پر بہجے بھی لیا کہ کیا کیا بیاریاں ہوتی جی اوران کے اسباب کیا ہوتے جس؟ ان کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اگریہ سب تفصیلات آپ نے معلوم کر کیں تب بھی آپ ڈاکٹرنہیں بنیں ھے، آپ ڈاکٹر اس ونت بنیں گے جب آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کرٹر بیت لے لیں کہ کس طرت ملاح کیا جاتا ہے اور کس طرح مرض کی تشخیص کی جاتی ہے اور کس طرح دوا میں تبویز کی جاتی ہیں اور کس طرح مریض کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جب تک آپ بہ تربیت حاصل نہیں کریں کے،اس وقت تک آپ علاجٌ كرئے كے قابل نيں بنيں كے، يبي وجه ہے كدوہ يو نيورسناں جوميڈ يكل سائنس کی تعلیم ویتی ہیں، وہ تعلیم تکمل کرانے کے بعد ماؤس جاپ کو لازمی قرار دیق ہیں کہ کسی اسپتال میں کسی ماہر ڈا کٹر کے ساتھ رہ کریہ سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح علاج کیا جاتا ہے۔اس لئے کہ یو نیورشی میں جویژھا تھا وہ نظریاتی تعلیم تھی اور اسپتالوں میں جا کر جو ہاؤیں جاب کیا جار ہا ہے یہ تربیت اور ٹرپنینگ وتعلیم اور تربیت دونوں کے لئے بھیجا ہے

رسول الندسلى الله طليه وسلم كو الله تعالى في وونول كامول كي لئے ونيا ميں بھيجا ہے كه آپ سلى الله عليه وسلم قرآن كريم كى نظرياتى تعليم بھى ويس اور بي بھی بتا کمی کدان آیات کا کیا مطلب ہے؟ اور سرتمہ میں آپ لو وں کو تربیت بھی دیں اور ان کا تز کیہ بھی کریں اور ان کی تگرانی کریں اور ان کے اعمال و اخلاق کو گند گیوں ہے یا ک کریں اور ان کو یا کیز و بنا میں۔ یہ چنریں صرف کتابیں بڑھانے سے حاصل نہیں ہوتیں، نظریہ تمجھا ویے سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ یہ چیزیں صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب انسان ک کی صحبت میں ایک مت تک رہتا ہے اور اس کے طرزعمل کو ویجھتا ہے تو اس کے طرزعمل کی خوشبورفة رفتة ال انسان كاندر بهي سرايت كرجاتى ب، اى كانام تزكيه بـ اخلاق کو یا کیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ. والَّذَیْنَ ہُمُ للذَّ کُوة ف جِلُونُ o دومری تفییر کے لی ظ ہے اس آیت ئے عنی بد ہس کہ فلاح ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جوایئے اخلاق ادر اعمال کو یا کیزہ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال میہ ہے کہ یا کیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر جسم کو گندگی ہے یاک کرنا ہوتو اس کو یائی ہے دھود یا جائے تو وہ یاک ہو جائے گا ،اگر

جائے گا الیکن اخلاق اور اعمال کو پا کیزہ بنانے اور ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا انکو پانی سے دھو دیا جائے؟ یا ان اعمال کوشس دیدیا جائے؟

کپڑے کو گندگی ہے یاک کرنا ہوتو اس کو یانی ہے دھو دیا جائے تو وہ یاک ہو

''ول''انسان کے اعمال کا سرچشمہ ہے

خوب مجھ لیں کہ اعمال اور اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ

انسان د نیا کے اندر جو بھی کام کرتا ہے، درحقیقت اس ممل کا سرچشمہ اور اس کا منبع اس کی اصل انسان کے دل میں ہوتی ہے، پہلے انسان کے دل ہیں اس عمل كااراده پيدا موتاك، ال كے بعدال سے دو عمل سرز دموتا ہے مثلاً آپ جمعہ كى نماز اداكر ف ك ك مجدين تشريف لائ توييك آب ك ول من بي ارادہ بیدا ہوا کہ آئ جمد کا وال ہے اور مجھے جعد کی نماز ادا کرنے کے لئے مجد يْن جانا چاہينے اور جا كرنى زادا كرنى جاہئے ،لېذا پہلے ارادہ پيدا ہوا اور پھراس ارادے میں پختکی اُ کی اور طبیت میں جوستی پیدا ہورہی تھی، اس ستی کا مقابلہ کر کے اس اراد ہے کو پختہ کیا اور پختہ اراد ہے کے نتیجے میں آپ کے یاؤں محد کی طرف چلنے کیے،ا ٹرآپ پختہ ارادہ نہ کرتے تو آپ کے یاؤں معجد کی طرف نہ چلتے۔ ہاں اگر کوئی آ دمی باگل ہوجائے تو اس کے ہاتھ یاؤں ب ارادہ حرکت کر سکتے ہیں، کیکن جب تک انسان کے اندرعقل اور شعور موجود ے،اس کے دل میں جب تک کی کام کا ارادہ پیدائمیں ہوگا،اس وقت تک وہ کوئی عمل نہیں کرسکتا، حیا ہے وہ اچھا کام ہویا برا کام ہو۔ اس ہے پیتہ چلا کہ انسان کے اعمال کا سر پشمہ انسان کا'' ول'' ہے۔

## دل مين لطيف قو تين رڪھي گئي هين

یے 'ول' اللہ تعالٰی نے بڑی عجیب چیز بنائی ہے، بظاہر دیکھنے میں تو یہ خون کا لو تھڑا ہے۔ کی اللہ تعالٰی نے اس لو تھڑ ہے۔ خون کا لو تھڑا ہے، لیکن اللہ تعالٰی نے اس لو تھڑ سے کے ساتھ کچھ لطیف قو تیں وابستہ کردی میں ان تو توں کو شیٹ کیا جاسکتا ہے، لیکن وہ تو تیں اس دل کے ساتھ وابستہ کردی گئی ہیں۔

چنانچال دل میں خواہشیں پیدا ہوتی میں کہ بیاکام کرلوں اور فلاں کام کرلوں،

ید' خواہشیں' دل میں پیدا ہوتی ہیں، ای دل میں' ارادے' پیدا ہوتے ہیں،
ای دل میں' نجذ ہائ' جنم لیتے ہیں، ای دل میں' نخص' پیدا ہوتا ہے، ای
دل میں شبوت پیدا ہوتی ہے، ای دل میں دنیا بھرکی'' مشکیں' پیدا ہوتی ہیں،
ای دل میں''صدمہ' آتا ہے، ای دل میں' نغم' پیدا ہوتا ہے، ای دل میں
دخوتی' آتی ہے، بیسب چزیں دل کے اردگرد گھومتی ہیں۔

## '' دِل'' میں اچھی خواہشیں پیدا ہونی جاہئیں

اب اگر اچھی خواہشیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں تو انسان سے التھے
انمال سرزد ہوں گے اور اگر ول میں غلط خواہشیں پیدا ہور ہی ہیں تو انسان کے
اراد ہے بھی خراب ہوں گے اور انمال بھی خراب ہوں گے۔ اس لئے انسان کی
ساری بھلائی کا وارو مدار اس بات پر ہے کہ اس کے دل میں الی خواہشیں پیدا
ہوں جو نیک ارادوں کو جنم ویں ، جس کے نتیج میں اچھے انمال وجود میں آئیم
اور الی خواہشات ول میں پیدا نہ : ول جس ہا انسان غلط راتے پر پڑ جائے یا
اگر الی خواہشات ول میں پیدا نہ : ول جس ہوں جس ہے انسان غلط
رائے پر نہ پڑ جائے۔ انسان کے تمام انمال ای اصول کے تحت گھو متے ہیں۔
دول میں کی اہمیت

اى وجد ي بى كريم صلى القد طيد وعلم في الك خطب من ارشا و فرما يك. الأ إنَّ في الْجَسْد مُضْعَةً إذَا صَلَحَتُ صَلَحَ

الْجَسدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسدُ كُلُّهُ آلا وَهِيَ الْقَلْبُ.

خوب من لوا بیشک جم میں گوشت کا ایک لوتھڑ ا ہے اگر وہ سیح ہو جائے تو سارا جم سیح ہو جائے ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جم خراب ہوجائے خوب من لو کہ وہ لوتھڑ ا'' دل'' ہے۔ (اتعاف السادة المستفیں، جماس ۱۵۳)

یہ ول' ہوی عجیب چڑ اللہ تعالٰی نے بنائی ہے کہ انسان کی ظاہری زندگی بھی اس پر موقوف ہے اور باطن کی احیائی اور پُرائی بھی اس پر موقوف ہے، جسمانی صحت کا'' دل' یرموتوف ہونا تو ہرانسان جانتا ہے کہ جب تک بیر' دل' ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے، اس وقت تک انسان زندہ ہے۔ یہ'' دل'' انسان کی پیدائش ہے بھی پہلے اپنا کام شروع کرویتا ہے اور مرتے دم تک اس کا کام جاری ر ہتا ہے، اس کی جھی ٹیمٹی نہیں ہوتی ، جھی اس کے کام میں کوئی وقفہ نہیں آتا، اس کوبھی آ رامنہیں ملتا،اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک منٹ میں بہتر ۴ ہمر تنہ پورے جسم میں خون چینکتا ہے اور پھر واپس لیٹا ہے، اس کو اس کام ہے بھی آ رام نہیں ملتا، جبکہ دوسر ےاعضاء کے کامول میں وقفہ بھی آجاتا ہے اور دوسر ہے اعضاء کو آ رام بھی مل جاتا ہے، مثلاً اگر آ دی سور ہا ہے تو سوتے وقت آ کھوں کو آ رام مل گیا، کاٹوں کو آ رام ل گیا،جسم کے دوسرے اعضاء کو آ رام ل گیا، لیکن سونے کی حالت میں بھی ول اپنا کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی ول كاكام جارى ربتا ب،اى لئے كه جس دن اس دل في آرام كرليا،اس دن

اس انسان کی موت ہے اور انسان کی زندگی فتم ہے۔

## جسم کی صحت ول کی صحت پر موقوف ہے

اس لئے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل تیج ہے اور تندرست و توانا ہے اور جس دن سید بیار ہو جائے ، اس دن انسان کے جسم کے لئے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ اس لئے کسی نے کہا ، سے کہ:

نیست بیاری چوں بیاری ول مینی کوئی بیاری ول کی بیاری کے برابرنہیں، بیوتو دل کی ظاہری حالت تھی۔

#### ''دِل'' كااراده پاك ہونا چاہئے

ول کی باطنی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ول کے اندر جولطیف طاقتیں پیدا فرمائی ہیں، جن کے نتیج میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور جذبات جنم لیتے ہیں، جن کے ذریعہ اراوے پیدا ہوتے ہیں، وہ لطیف طاقتیں اگر پاک صاف ہوں گے اور اگر وہ لطیف طاقتیں پاک نہیں بلکہ خراب اور گندی ہیں تو اعمال بھی خراب ہوں گے، لطیف طاقتیں پاک نہیں بلکہ خراب اور گندی ہیں تو اعمال بھی خراب ہوں گے، اگرا یک عمل بظاہر ویکھنے میں اچھا نظر آ رہا ہے، نیک عمل نظر آ رہا ہے، لیکن ول کا وہ ارادہ اور وہ خواہش جس نے اس عمل کوجنم دیا، اگر وہ پاک نہیں تو وہ عمل بھی پاک نہیں تو وہ عمل ہے کھی پاک نہیں ہیں ہے۔

#### نیک ارادے کی مثال

مثلًا اس وقت بم سب يهال الله تعالى كے فضل وكرم سے نماز جعه یڑھنے کے لئے جمع میں، نماز پڑھنا بظاہر: نیک اور اچھا ممل ہے، اگر آپ کے ول نے آپ ہے یہ نیک عمل اس لئے کروایا کہ نماز پڑھنا اللہ تعالی کا حکم ہے اور الله تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ثواب دس کے، اگر اس ارادے ہے ممل کیا تو وہ ممل اتھا ہے اور نیک ہے میکن اگر دل نے سازاد و کیا کہ میں نماز جعداس لئے پڑھ ریا ہوں تا کہ لوگوں میں شہرت حامل کر وں کہ یہ آ وی بزرا نیک ٹمازی ہے، بڑا عابدوزاہد ہے، بڑا تقی پر ہیز گار ہے، منجد میں صف اول میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں عمل تو احیما ہے کیکن ارادہ غلط ہے،خواہش غلط، دل نے غلط راستہ مجھایا، اس لئے بیمل بھی ا کارت اور بے کار ہوگیا۔ای لئے مضور اقدیں صلّی اللّٰہ علیہ وسلم فرمارے میں کہ اگر بیقلب ٹھیک ہے اور بیضج فتم کے جذبات پیدا کرریا ہے اور مجھج ارادے پیدا کر رہا ہے تو میشک تمہارے سارے انمال درست میں ، کیکن اگر میدقلبٹھیک نہیں ہےاور یہ غلط راہتے بتار ہا ہے تو تمہارے اعمال بھی غلط میں، جا ہے وہ اٹمال دیکھنے میں کتنے ہی اچھے ہوں۔

### ول کے اعمال میں حلال بھی ہے اور حرام بھی

بہر حال! اس دل میں اچھی خواہشات پیدا ہوں، اچھے جذیات پیدا ہوں صحح ارادے پیدا ہوں ای کا نام'' تزکیہ'' ہے، کیونکہ'' تزکیہ'' کے معنی ہیں اپنے قلب کو غلط خواہشات اور غلط جذبات اور غلط اراوہ سے پاک کرنا۔
جس طرح وہ اعمال جوہم ظاہر میں ادا کرتے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے،
زکوۃ ہے، جج ہے، بیسب ظاہری اعمال ہیں اور ہمارے ذے فرض ہیں، اور
جس طرح کچھ اعمال ظاہری حرام ہیں، جیسے شراب پینا حرام ہے، جھوٹ بولنا
حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، رشوت وینا حرام ہے، بالکل ای طرح الله
تعالیٰ نے قلب کے اعمال میں بھی کچھ اعمال فرض و واجب قرار دے ہیں اور
کچھ اعمال حرام اور تا جائز قرار دیے ہیں۔

## "ا فلاص" ول كا حلال عمل ب

مثلاً ''اخلام'' ول کاعمل ہے، ہاتھ پاؤں، ناک، کان، زبان کا کام نہیں ہے، اس لئے کہ اخلاص ول میں جنم لیتا ہے اور باطنی عمل ہے اور یہ اخلاص حاصل کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، بلکہ اس ہے بھی زیادہ فرض ہے، کیونکہ اگر اخلاص ول میں نہیں تو پھر ظاہری اعمال بھی ریار ہیں، مثلاً نماز اگر اخلاص کے بغیر پڑھیں گے تو پھمل بھی بیکار ہوگا۔

## "شكر" اور" صبر" دِل كے اعمال بين

ای طرح نعتوں پر اللہ تعالی کا شکر اداکرنا، بیددل کاعمل ہے، آ وی دل سے بیقسور کرے کہ میں اس نعت کے لاکن نہیں تھالیکن اللہ تعالی نے محض اپنے فضل و کرم ہے مجھے اس نعت ہے نواز اہے، اس کو'' شکر'' کہتے ہیں، بید

دل کاممل ہے اور فرض ہے۔ ای طرح '' صبر'' ہے، صبر کا مطلب مید ہے کہ جب کوئی ناگوار واقعہ بیش آ جائے یا تکلیف پینی جائے ، تو اس تکلیف پر انسان ول میں میسو ہے کہ اگر چہ تکلیف ہو رہی ہے کین میں اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی ہوں اور اللہ تعالی نے جو پچھ کیا وہ اس کی عکمت کے مطابق ہے، اس کا نام'' صبر'' ہے اور ید دل کا کام ہے، اس کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اس طرح کے بہت سے اعمال میں جو انسان کے دل سے متعلق میں، ان کو'' اطلاق'' کہا جا تا ہے اور یہ'' اطلاق'' کہا جا تا ہے اور یہ'' اطلاق'' کہا جا تا

## " تكبر" ول كاحرام فعل ہے

کی اندال ول معلق ایسے ہیں جو حرام ہیں، مثلاً تکبر کرنا، یعنی ایسے آپ کو برنا مجھنا اور یہ بھنا کہ انہم چول مادیگر سے نیست ان یعنی بھے جیسا کوئی نہیں ہے اور سب لوگ میر ہے آگے حقیر اور ذکیل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ہی سب سے برنا ہوں، یہ ان تکبر ان ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ بساا وقات یہ تکبر زبان سے فاہر نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے تو وہ یہ کہدرہا ہوتا ہے کہ میں بہت ناچیز ہول، ناکارہ ہوں، لیکن اس کے دل میں تکبر بحرا ہوتا ہے۔ سے تکبر دل کی باطنی تکبر بحرا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ دو سروں کو حقیر سجھتا ہے۔ یہ تکبر دل کی باطنی یہاری ہے اور حرام ہے اور بی تکبر اتنا شدید حرام ہے کہ خزر کھانے سے بھی زیادہ حرام ہے کہ خزر کھانے سے بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والا ہے، کوئکہ کبریائی اور برنائی صرف اللہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والا ہے، کوئکہ کبریائی اور برنائی صرف اللہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والا ہے، کوئکہ کبریائی اور برنائی صرف اللہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والا ہے، کوئکہ کبریائی اور برنائی صرف اللہ

تعالیٰ کے لئے ہے، اب جو تخص یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، وہ در حقیقت اللہ تعالٰی کا مقابلہ کرریا ہے۔ بہر حال تکبر بہت بڑی بلا اور حرام ہے۔

#### "تزكيه"اى كانام

ای طرح ''حسد'' دل کی بیاری ہے، لیخی کسی دوسرے انسان کو کوئی نیمت مل گئی، اب اس نعت کو دکھ کر دل میں جلس پیدا ہور ہی ہے کہ بینغت اس کو کیوں ال گئی، بینغت اس سے چھن جائے، بین واہش دل میں پیدا ہور ہی ہے اعمال فرض اور بیرحرام ہے۔ ہمرحال جس طرح ظاہری اعمال میں سے بچھ اعمال فرض ہیں، بچھ واجب ہیں، بچھ حرام ہیں، ای طرح انسان کے ساتھ گئے ہوئے جو جذبات خواہشات اور اراد سے ہیں، ان میں سے بچھ فرض و واجب ہیں، ان اور جگھ حرام ہیں، ان میں سے بچھ فرض و واجب ہیں اور بچھ کے اور جو گئا وار در ایکا وار جو گئا وار در اس کا نام'' ترکید' ہے اور ای

كانام' للبكوياك كرنا "ب البندااس آيت من فرماياك: وَالْمَذِينَ هُمُ اللذَّكُوةِ فَلْعِلُونَ 0 وه لوگ جوتزكيه كرنے والے بس يعنى

۔ اپنے قلب کو ناپاک اخلاق ہے، ناپاک جذبات ہے، ناپاک ارادوں ہے پاک کرتے ہیں، وہ لوگ' فلاح یافتہ' ہیں۔

#### تصوف کی اصل حقیقت

آپ حفرات نے ''تصوف'' کا لفظ بار بار سنا ہوگا، آج لوگول نے تصوف کے بارے میں غلط فہمیال بیدا کرکے اس کو ایک ملخوبہ بنا دیا ہے، حالانک تصوف کا اصل مقصد ہے ہے کہ تمبارے جذبات سیح ہونے چاہئیں،
تمبارے اخلاق سیح ہونے چاہئیں، تمباری خواہشات سیح ہونی چاہئیں اور ان کو
کی طرح سیح کیا ج ئے۔ یہ اعمال ''تصوف' کے اندر بتائے جاتے ہیں۔
''تصوف' کی حقیقت بس آئی ہے، اس ہے آ گے لوگوں نے جو با تی تقیوف
کے اندر داخل کر دی ہیں، اس کا تصوف ہے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح فقہاء کا ایری اعمال مثلاً نماز، روزے، ذکو ق، تج، نیچ وشراء، نکاح وطلاق کے احکام عیان کرتے ہیں۔ ای طرح صوفیاء کرام دل میں پیدا ہونے والے جذبات کے احکام میان کرتے ہیں۔

خلاصہ

بہرحال! قرآن کریم نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کے جو مقاصد بیان فرمائے، ان میں ہے ایک اہم مقصد لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ کرنا تھا، اس کا اللہ تعالی نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞

اس کی مزید تشریح انشاء الله آئندہ جمعوں میں عرض کروں گا، الله تعالی جھے بھی اور آپ سب مطرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطافر ہائے آئین۔ وَ آخرُ دعُواْنَا أَنِ الْحَصَّدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ





### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

## "أجها خلاق" كاملطب

أَلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور النَّفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا-أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤُ مِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ ٥ اللَّهِ مِنْ مُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَاعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ

# خَفِظُون ۞ اِلَّا عَلَى أَزُوا جِهِمُ أَوْمَامِلَكُتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞

(سورة المؤمنون: ا\_4)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذَلَك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محترم اور برادران عزیز! سورة المؤمنون کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالی نے ان مؤمنو کی صفات بیان فرمائی جیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فلاح یافتہ جیں، ان صفات جی سے جس صفت کا بیان چل رہا ہے وہ ہے

#### وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥

جیے پہلے عرض کیا تھا کہ اس آیت کی دوتغیریں ہیں، پہلی تغیر کے مطابق اس
آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جوز کو قادا کرنے والے ہیں
اور دوسری تغیر کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤسن فلاح یافتہ
ہیں جوا پنا تزکید کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے والے ہیں،
اپنے اخلاق کو گذر کیوں اور نا پا کیوں ہے محفوظ رکھنے والے ہیں اور ایجھے اخلاق
کو اختیار کرنے والے ہیں۔

## "دِل" كى كيفيات كا نام" اخلاق" ب

اس کی تھوڑی ی تفصیل یہ ہے کہ آج کل عرف عام میں'' اخلاق'' کا طلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آ دمی دوسرے سے خندہ پیٹائی کے ساتھ پیش آئے، سکراگارس ہے ال لے اور نرمی ہے بات کر لے، ہمدر دی کے الفاظ اس ہے کے، بس ای کو''ا فلاق'' سمجھا جاتا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ شریعت کی نظر میں ''اخلاق'' کامفہوم بہت وسی اور عام ہے، اس مفہوم میں بیشک بدیا تمس بھی داخل ہیں کہ جب انسان دوسرے ہے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، اظہار محبت كرے اور اس كے چرے ير طاقات كے وقت بشاشت ہو، نرى كے ساتھ " تُفتَّلُو كرے، ليكن" اخلاق" صرف اس طر زعمل ميں منحصرنہيں بلكه" اخلاق" در حقیقت دل کی کیفیات کا نام ہے، دل میں جو جذبات اٹھتے ہیں اور جو خواہشات ول میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا نام'' اخلاق'' ہے۔ پھرا چھے اخلاق کے معنی سے ہیں کہ انسان کے جذبات میں اچھی اور خوشگوار یا تیں پیدا ہوتی ہوں اور برے اخلاق کے معنی یہ جس کہ اس کے دل میں خراب جذبات اور غلط خواشات پدا مولى مول البذا شريعت كاايك بهت اجم حصديد ع كدانسان يے اطلاق كى اصلاح كرے اور ول ميں پرورش پانے والے جذبات كو اعتدال پرلائے۔

## فطري جذبات كواعتدال برركفيس

اس کی تھوڑی ی تشریح ہوں ہے کہ اللہ تعالی نے ہرائسان کے ول میں کچھ فطری جذیے رکھے ہیں، وہ اس کی فطرت کا حصہ ہیں، کوئی انسان ان ہے خالی نہیں ، مثلاً '' خصہ' ہے جو ہرانیان کے اندر ہوتا ہے، کی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ ،لیکن ہوتا ضرور ہے یا مثلاً شہوت اور جنسی خواہش ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، یا مثلاً اپنی عزت نفس کا خیال که میں ذلیل نه ہو جاؤں، بلکہ مجھے عزت حاصل ہو جائے، یہ جذبہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، بیرب فطری جذبات میں جوانسان کے اندراللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فر مائے ہیں، کیکن ان جذبات کواعتدال پر رکھنا ضرور ی ہے اور ان کواحتدال پر رکھنے کا نام ہی'' حسن اخلاق'' ہے، اگریہ احتدال کے اندر ہیں تو بزی اچھی بات ہے اور آ دی کے اخلاق یا کیڑہ ہیں اور درست ہیں اور قابل تعریف ہیں، لیکن اگر اخلاق اعتدال ہے گھٹے ہوئے ہیں یا اعتدال ے بڑھے ہوئے ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کے اخلاق خراب میں اور ان کے اصلاح کی ضرورت ہے۔

## "غصه فطري جذبه

مثلاً'' غصہ'ا کے فطری جذبہ جواللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے دل میں پیدا فرمایا ہے، بیغصہ ضروری بھی ہے، کیونکداگر انسان کے اندر''غصہ'' بالکل نہ ہوتو انسان اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا، مثلاً ایک شخص پر دومراشخص حملہ آور ہے اور اس کے اوپر ناجائز حملہ کر رہاہے مگر وہ شخص خاموش بیشاہے، اس کو غصہ ہی نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا'' غصہ'' اعتدال پرنہیں ہے۔ اس طرح کوئی شخص اس کے باپ پر یا اس کے بھائی پر یا اس کی بیوی پر حملہ کر رہا ہے اور یہ شخص خاموش بیشا تماشہ دیکھ رہا ہے اور اس کو غصہ ہی نہیں آ رہاہے تو یہ بے غیرتی ہے، ہے حمیتی ہے اور شریعت میں اس بے غیرتی اور ب

#### یہ بے غیرتی کی بات ہے

تمیتی کا کوئی جوازنہیں \_

آج عراق میں ہمارے بھائیوں پر وجشت اور بربریت والاحملہ ہور ہا ہاور کتے سلمان ایسے بیں جو نہ صرف یہ کہ خاصی بیں اور ان کو غصہ نہیں آرہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے بیں، ان کواپی فضائی حدود اور زمینی حدود فراہم کر رہے بیں اور غیر سلموں کے ہیڈ کوارٹر ان کے ملک بیں قائم بیں، یہ بے غیرتی اور جمیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا جو جذب اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، وہ سیح جگہ پر استعال نہیں ہور ہا ہے، کیونکہ یہ غصہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے رکھا ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اپنا وفاع کرے، اپنے عزیر وا قارب اور گھر والوں کا دفاع کرے، اپ دین کا دفاع کرے، اپ ہم فدہب لوگوں کا دفاع کرے اور پوری انسانیت پر ہونے والے ظلم کا دفاع کرے، اس مقعد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہے عصہ رکھا ہے۔

## غصه کوچیح جگه پراستعال کریں

چنانچة قرآن كريم من الله تعالى نے فرمايا:

قَاتِلُوْا الَّذِيْنِ يَلُوْ نَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيْكُمْ غِلْظَةً . (سرةالوب، آعد نبر١٢٣)

یعن جو کفار تمہارے قریب ہیں، ان سے الوائی کر واور ان کفار کو ہے محسوس ہونا چاہئے جو کفار تمہارے قریب ہیں، ان سے الوائی کر واور ان کفار کو ہے محسوس ہونا حصیح جگہ پر ہے تو یا خصہ قابل تعریف ہے اور ایچھے اطلاق کی نشائی ہے، مثلاً اگر کھر پر ڈاکو جملہ آ ور ہوگئے اور میرے پاس اتن طاقت بھی ہے کہ بیس ان پر جملہ کر سکول لیکن بیس خاموش جینا ہیں اور ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اور جھے خصہ ہی نہیس آتا تو اس کا مطلب ہے کہ بیس ان فیرت ہوں، تربعت کو بیہ مطلوب نہیں، للہذا اگر انسان خصہ کوسیح صوود بیس استعمال کرے اور سیح جگہ پر استعمال کرے تو بیاضوں کی نشانی ہے۔

#### ''غصہ'' حد کے اندر استعال کرے

میں نے دولفظ استعال کئے، ایک یہ کہ خصہ کوشیح جگہ پر استعال کرے اور غلط جگہ پر استعال نہ کرے، لیغنی جہاں غصہ کرنا چاہئے وہیں پر خصہ کرے۔ دوسرے یہ کہ غصہ کو حدود میں استعال کرے، لینی جتنا غصہ کرنا چاہئے اتنا ہی کرے، اس سے زیادہ نہ کرے، مثلاً آپ دکھے رہے ہیں کہ آپ کی اولا د غلط رائے پر جارئی ہے، گزاہوں کا ارتکاب کر رہی ہے، اس کے اعمال خراب ہور ہے ہیں، آپ نے اعمال خراب ہور ہے ہیں، آپ نے اس کو دو تین بار سمجھایا اور تصحت کی، اس نے آپ کی تھیجت نہیں مانی تو اس موقع پر غصہ کا آنا ہم حج خل سمجے جگہ پر ہے، خلط جگہ پر نہیں ہے، کیونکہ واقعة وہ غصہ کی بات تھی، لیکن جب اپنی اولاد پر غصہ کا اظہار کرنے پر آئے تو غصہ کا اظہار کرنے کی چڑی او چیز دی، اس صورت میں غصے کا محل تو سمجے تھا لیکن وہ غصہ حد کے اندر نہیں تھا بلکہ حد سے تجادین کر کے آگے برح سے اور اعتمال سے نکل حمیا تو بیغمہ قابل تحریف نہیں، یہ ایجھے اطلاق میں داخل نہیں، یہ ایجھے اطلاق میں داخل نہیں۔

#### ''غصه'' کی حدود

لہذا غصہ کے اندر دو باتی ہونی چاہئیں، ایک بید کہ غصر حج جگہ پر آئے
اور غلط جگہ پر نہ آئے اور دوسرے بید کہ جب غصہ کا اُظہار ہوتو وہ غصہ حد کے
اندر ہونہ حد ہے کم ہواور شحد ہے بڑھا ہوا ہو۔ اس غصے کی حدود بھی شریعت
نے متعین کر دی ہیں، ایک حدیث ہیں جناب رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ جب بچے سات سال کا ہو جائے تو اے نماز کی تعلیم دو تا کہ بچپن
سے اس کونماز کی عادت پڑ جائے، سات سال کی عمر میں مار نے کا تحکم نہیں ہے،
اور جب بچے دی سال کا ہو جائے اور اس وقت تک اس کونماز پڑھنے کی عادت
نہ پڑی ہوتو اب اس کونماز پڑھانے کے لئے مارنے کی بھی اجازت ہے، بیحد
مقرر کر دی لیکن بیفرمادیا کہ چیرے پرمت مارو چیرے پر مارنا، جائز نہیں اور

الی مارنہ ماروجس ہے جم پرنشان پڑجائے۔ بید صدود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما ویں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کھول کر سمجھا کرواضح کرویں۔ بیتو ایک مثال ہے۔

"عزت نفس" كاجذبه فطرى ہے۔

ایک اور مثال لے لیجے۔ مثلاً دل میں عزت نفس کا داعیہ پیدا ہوتا کہ
میں لوگوں کے سانے ذکیل نہ ہوں اور بحثیت انسان اور بحثیت مسلمان کے
میری عزت ہونی چاہئے۔ اس صدتک یہ جذبہ قابل تعریف ہے، یہ جذبہ برا
نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اپنے آپ کو ذکیل کرنے ہے منع فر مایا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں عزت کھی کا جذبہ بالکل نہ ہوتو وہ
انسان دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بن کررہ جائے، جو چاہے وہ اس کو ذکیل کر
جائے۔لیکن اگران عزت نفس' کا جذبہ صد ہے بڑھ جائے اور دل میں یہ خیال
آئے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں عزت والا ہوں اور باتی سب لوگ ذکیل
میں اور حقیر میں تو اب یہ دل میں '' سیکر'' آگیا، اس لئے کہ'' سکمون

''عزتِ نفس''یا'' تکبر''

آپ کو بے شک بیت حاصل ہے کہ آپ میر چاہیں کہ میں دوسروں کی نظر میں ہے کا ت نہوں، لیکن کی بھی دوسرے شخص سے اپنے آپ کو افضل سجھنا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں اور یہ جھے سے کمتر ہے، میہ خیال لانا جائز نہیں،

مثلاً آپ امير بين، آپ كے پاس كوشى بنظے بين، آپ كے پاس بينك بيلنس كې آپ كے پاس بينك بيلنس كې آپ كے پاس بينك بيلنس كې آپ كو پاس دولت باور دومرا شخص غريب به الحيلے پر سامان في كر اپنا پيك پالیا ب، اگر آپ كو دل ميں بيد خيال آگيا كہ بين برا ہوں اور بير چھوٹا ب، ميرى عزت اس كى عزت ك نے ذيادہ ب، بين اس ك افضل ہوں اور بير جھ ك كمتر ب، اس كا نام من مين بين عزت نفس الى حافظل ہوں اور بير جھ كمتر ب، اس كا نام اللہ بين حد كا آگير اللہ بين عد الى عرب بين عد الى اللہ بين حد الى كردھ كيا۔

## دو تکبر''مبغوض ترین جذبہ ہے

اب یہ '' جذب' اتنا ضبیث بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کو' محکمر' سے زیادہ کسی جذبے سے نظرت نہیں ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین جذب انسان کے اندر '' حکمر'' ہے ، حالانکہ ''عزب فض' قابل تعریف چیز تھی لیکن جب وہ حدسے بردھ گی تو اس کے نتیجے میں وہ '' حکمر'' بن گی اور تکبر بننے کے نتیجے میں وہ مبغوض بردھ گی ۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدی میں ارشاد فرماتے ہیں:

الْكِبُرِيَاءُ وِ دَائِي - (مشكوة، باب العضب والكبر) برالى تو تنها ميراحق بـ

"الله اكبر"كمعن بين كه الله تعالى بى سب سے برا ب:

وَلَهُ الْكِبُرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (الجالية-٣٧)

ای کے لئے ہے بروائی آ سانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔

للذا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے برا ہوں، میرا درجہ دوسرول کے مقالے میں زیادہ ہے اور میں افضل ہوں اور دوسرے سب لوگ جھ سے

چھوٹے میں اور حقیر میں تویہ "تکبر" کی حد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہا کی ناپٹدے، اس کا انجام دنیا میں بھی ٹراہے اور آخرے میں بھی ٹراہے۔

#### " متكبر" كوسب لوك حقير تبجية بي

ونیا کے اندر تو بیصورت ہوتی ہے کہ''مشکبر'' اینے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا رہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق اس کو پُراسمجھتی ہے،اس لئے کہ جوشخص متلکبر ہواور لوگوں کومعلوم بھی ہو کہ پہنخف متکبر ہے اور اس کے اندر تکبر ہے تو کوئی بھی شخص اس ہے مبت نہیں کڑے گا بلکہ ہر شخص اس کو پُر استہجے گا۔ ایک عرلیٰ کہاوت ہے جو بڑی خوبصورت ہے، اس کہاوت میں''متکبر' کی مثال دی ہے، فرمایا کہ''متکبر' کی مثال اس تخص کی سے جوکس بہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، وہ جب اوپر سے لوگوں کو دیکھتا ہے تو سب لوگ اس کو جھوٹے نظر آتے ہیں، اس لئے وہ ان سب کو جھوٹا مجھتا ہے اورساری مخلوق جب اس کو دیکھتی ہے نو وہ چھوٹا نظر آتا ہے، اس لئے وہ اس کو جھوٹا سجھتے ہیں۔ بہرحال! ونیا کے اندر صورت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق ''متکب'' کو پر اسجھتی ہے، اور چھوٹا مجھتی ہے جاہے اس کے دبدیہ اور اس کی طاقت کی وجہ سے مخلوق اس کے سامنے بات نہ کر سکے، لیکن کسی کے دل میں اس کی عزت اور محبت نہیں ہوتی۔

#### "امریکه" انتهائی تکبرکا مظاہرہ کررہاہے

آج ''ام ریکہ'' تکبر جی نمر وداور فرطون کے در ہے تک بلکہ اس نے بھی ا گئے ہے۔

آگے بہتی چکا ہے، لوگوں کی زبا نیس تو بعض اوقات اس کے سامنے اس کے ڈر کی وجہ سے نہیں کھلتیں لیکن اس کی نفرت ساری و نیا میں پھیلی ہوئی ہے،
مسلمان اور فیرسلم اور خوداس کے وطن کے رہنے والے اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس لئے دنیا کے اندر'' متئبر'' کونفرت ملتی ہے، عر'ت نہیں ملتی اور آخرت ہیں۔ اس لئے دنیا کے اندر' متئبر' کونفرت ملتی ہے، عر'ت نہیں ملتی اور آخرت ہیں۔ تک عراب ہے۔

## " تکبر" دوسری بیار بول کی جڑ ہے

اور یہا اس جمرا ایک بیاری ہے جس سے بے شار بیاری اس جنی ہیں ،
ای اس کی میر کی میتے میں اس حدا پیدا ہوتا ہے ، ای سے البغض پیدا ہوتا ہے ۔
البغدا قرآن کر یم ہے کہدر ہا ہے کہ فلاح ان کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے اخلاق کو
ان تمام بیاریوں سے پاک کریں ، ان کو جب غصہ آئے تو صحیح جگہ پر آئے اور
جب غصہ کو استعال کریں تو صدود کے اندر استعال کریں ، وہ اگر اپنی عزت کا
شخط کریں تو صدود کے اندر کریں ، تکبر نہ کریں اور جو کام کریں اظلاص کے
ساتھ کریں ، کی کام میں دکھا وا اور نام و نمود نہ ہو، ای کا نام "ا ظلاق کی صفائی"
اور "ا ظلاق کا ترکیہ" ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ:

وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞

میں ہے اور جس کے بارے میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دیا میں اس لئے تشریف لائے کہ لوگوں کے اخلاق کو پاک صاف کریں۔ ''اخلاق'' کو یاک کرنے کا طریقہ'' نیک صحبت''

اب سوال به پیدا ہوتا ہے کہ ان اخلاق کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ٹوب سمجھ کیلینے کہ ان اخلاق کو پاک کرنے کا طریقہ وہی ہے جو جناب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نے صحابہ کرامؓ کے ساتھ اختیار فرمایا، وہ ہے'' نیک محبت''، الله تعالی نے حضورا قد س ملی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بنتیجے میں صحابہ کرام ؓ کے ا خلاق کومعتدل بنادیا ،صحابہ کرامؓ نے اپنے آپ کوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اس طرح کہ صحابہ کرائے حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوے، اور اپنے آپ کو اصلاح کے لئے چیش کیا اور بہتہیہ كرايا كر جو پچي آپ صلى الله عليه وسلم ہے سنیں گے اور جو پکچي آپ صلى الله عليه وسلم کو کرتا ہوا ویکھیں گے، اپنی زندگی میں اس کی اتباع کریں گے اور آ بےصلی الله عليه وسلم كي ہربات مانيں گے۔اب حضور اقد س صلى الله عليه وسلم ايک ايک صحابی کود کھے رہے ہیں، تمام صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، ان کے حالات آ پیصلی الله علیه وسلم کے سامنے ہیں ، بعض اوقات خو وصحابہ کرام ؓ اپنے حالات آپ کے سامنے آ کر بیان کرتے کہ یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم! میرے دل میں اس کام کا خیال پیدا ہوا، میرے دل میں اس کام کا جذبہ پیدا ہوا، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتم فلاں کام اس حد تک کر سکتے ہو، اس ہے آ گے نہیں کر سکتے ، چنا نچہ رفتہ رفتہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وکلے ملک اللہ علیہ وکلے اللہ وکلے اللہ علیہ وکلے اللہ علیہ وکلے اللہ وکلے واللہ واللہ وکلے وا

#### زمانه حامليت اورصحابة كاغصه

ز مانہ جا ہلیت میں معا۔ کرامؓ کی قوم ایسی قوم تھی جس کا غصہ حد ہے گز را ہوا تھا، ذرای بات ہے آپس میں جنگ چھڑ جاتی اور بعض اوقات حالیس ع لیس سال تک وه جنگ جاری رہتی الیکن جب وه لوگ جناب رسول الندصلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے تو اليے موم بن گئے كه پھر جب ان كو غصه آتا توضیح جگه برآتا اور حد کے اندر رہا، جتنا غصه آنا جا ہے اتنا ہی غصه آتاءاس ہے آ گےنہیں آتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند کا نام ن کر کانب جاتے تھے کہ اگر ان کوغصہ آ گیا تو ہماری خیر نہیں، ای غصے کے عالم میں ایک مرتبدا ہے گھرے نکلے کہ محمد (صلی الله علیه وسلم ) نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نیا دین لے کر آئے ہیں اور پرائے دین کو غلط قرار دیتے ہیں، انبذا میں ان کا سرقلم کروں گا۔ لیبا قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے کان میں قرآن کریم کی آیات ڈال دیں اور ان آیات قرآنی کوانقلاب کا ذریعہ بنا دیا اور دل میں اسلام گھر کر گیا اور سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنی

بوري جان نجعا وركروي\_

#### حضرت عمررضي الله تعالى عنه اورغصه مين اعتدال

پھر جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے اور آپ کی محبت اٹھال تو وہ غصہ جو انتہاء ہے گزرا ہوا تھا، اس غصے کو سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت ہے اور اپنے قیف محبت ہے اپیا معتدل کر دیا که جب آپ خلیفه اورامیرالمؤمنین بن گئے تو ایک دن جب آپ جمعہ کے دن معجد نبوی میں خطیہ دے رہے تھے، اس وقت آ ب کے سامنے رعایا کا بہت بڑا مجمع تھا، اس مجمع میں آپ نے ایک سوال کیا تو جواب دینے کے لئے ایک دیباتی کھڑا ہو گیا اوراس نے کہا کہ اےعمر! اگرتم ٹیڑھے چلو کے تو ہم اپنی تکوارے تمہیں سیدھا کریں گے۔ یہ بات اس مخص سے کھی جارہی ہے جس کی آ وهی دنیا پر حکومت ہے، کیونکہ زمین کا جتنا حصدان کے زیر حکومت تھا، آج اس زمین پر بچیس حکوشیں قائم ہیں،لیکن اس دیباتی کے الفاظ پر عمرین خطاب کوغصنہیں آیا بلکہ آپٹ نے اس وقت بیفرمایا کہ اے اللہ! میں آپ کا شکرادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں کہ اگر میں . مخلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دیں۔ بہرحال! حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالى عنه كاوه غصه جوز مانه حابليت مين ضرب المثل تقاءم كاردوعالم صلى الله عليه وسلم کی صحبت اور تربیت کے اثر سے وہ غصہ معتدل ہو گیا۔

#### الله تعالیٰ کی حدود کے آگے رک جانے والے

اور جب غصہ کا سیح موقع آ جاتا اور ظالم اور جابر تکرانوں کے خلاف لڑائی اور جہاد کا وقت آ تا تو قیصر و کسریٰ بڑی کی بڑی طاقتیں آپ کے نام سے لڑائی اور جہاد اور ان پر کپکی طاری ہوجاتی، آپ نے ہی قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کو تخت و تاراج کیا۔ تو جہاں غصہ نہیں آ نا تھا و ہاں نہیں آ یا اور جہاں جس درج میں غصہ آ نا تھا، وہاں ای درج میں آ یا، اس سے آگے نہ بڑھا۔

#### كَانَ وَقُافًا عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ

یعی حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندالله تعالی کی مقرر کی ہوئی صدوں کے آگے رک جانے والے تھے۔ یہ بات کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیا کہ بیس پڑھ کراور فلف پڑھ کر یہ بات حاصل ہوئی؟ نہیں بلکداس کے حصول کا ایک بی طریقہ تھا، وہ یہ کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ صلی الله علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت کی، اس کے نیتیج میں الله تعالی نے آپ کے تمام اظلاق کو کھی مرکی اور مصفی کردیا۔

#### الله والول كي صحبت اختيار كرو

آب بی کے بارے ش کیا جاتا ہے کہ

گھر میں طریقہ محابہ کرائ نے اپنے شاگروں لیمی تابعین کے ساتھ اور تابعین نے اپنے شاگردوں کے ساتھ برتا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ

نيارشاد فرمانا:

یناً یُلها الَّذِیْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّدِقِیْنَ۔
یعنی اگراپ اخلاق درست کرنا چاہے ہوتو ان کی صحبت اختیار کروجن کے
اخلاق درست ہیں۔ لہذا اپنی صحبت درست کرواور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار
کرو جواللہ والے ہوں، جن کے ولوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، آخرت کی فکر
ہو، جن کے اخلاق مصنی اور مجلیٰ ہو بچے ہول۔ اب کیے ان کی صحبت اختیار کی
جاے؟ اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم
سب کواس رعمل کرنے کی تو فیق عطافر ہائے۔ آ مین۔
سب کواس رعمل کرنے کی تو فیق عطافر ہائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ محم





مقام خطاب: جائ مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر دا

## بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمْنِ الرُّحِيْمِ "

## دلوں کو پاک کریں

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ ` شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِ مُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألبه واصحابه وبازك وسلم تسليما كثيراء أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ ٱفْلَحَ الْمُؤُ مِنُوُ نَ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَالاً تِهِمُ خَشِعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّ كُوةِ فَعِلُونَ ٥ (مورة المؤمنون: ١٣٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بررگان محترم و برادران عزیزا جو آیات میں نے آپ کے سامنے اور کیس ان کی تشریح کے جو آیات میں نے آپ کے سامنے علاوت کیس ان کی تشریح کی تجھلے چند جمعوں سے بیان کی جارہ ہی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فلاح یافتہ مؤمنوں کے لئے بیضروری قرار دیا ہے کہ ان کے اظلاق پاکیزہ ہوں۔ قرآن کر ہم نے نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ کا ایک مقصد سے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ بنا کیس ساس کی اجمیات اس لئے ہے کہ انسان سے جننے اعمال وافعال ہیں، وہ بنا کیس ساس کے اخلاق پر بنی جوتے ہیں، اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ برے اچھے اخلاق کے نتیج میں کرتا ہے اور اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ برے اخلاق کے نتیج میں کرتا ہے، اگر انسان کے اخلاق درست ہو جا کیں تو اس کی اخلاق خراب ہو جا کیں تو اس کی ندگی خراب ہو جا کیں تو ساری

### دل کی اہمیت

ای بات کو جناب رسول الشصلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں

فرمايا:

اً لاَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضَعَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الاَ وَهِيَ الْقَلْبُ(اتحاف السادة المنفين، ٢٣٥٥)

یعیٰ جہم میں ایک لوٹھڑا ہے، اگر وہ سیج ہو جائے تو سارا جہم سیج رہتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جہم خراب ہوجا تا ہے، وہ لوٹھڑا انسان کا دل ہے۔ مطلب میہ ہے کہ دل میں جو جذبات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ صیح نہ ہوں تو انسان کی یوری زندگی خراب ہوجاتی ہے۔

## فسادی وجداخلاق ک خرانی ہے

ہمارے موجودہ حالات میں اور اس دور میں اس کی اہمیت اس لئے ذیادہ ہے کہ ہمیں اپنے اردگرد جو نساد پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اگر اس میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ یہ فساد در حقیقت اس بات پر بنی ہے کہ آج اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام نہیں، اگر ہمارے دلوں میں جذبات مجھے پرورش پاتے، نیک خواہشات پیدا ہو تی تو آج ہمیں اپنے گردو چیش میں اتنا بڑا فساد نظر نہ آتا، کوئی ظالم دوسرے پرظم اس لئے کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایسے جذبات اور خواہشات پیدا ہورہی ہیں جو شیطانی جذبات اور شیطانی خواہشات بیدا ہورہی ہیں، جو گندگیوں اور نجاستوں سے بھری ہوئی ہیں، کوئی آدی عربانی اور فی شی اس لئے جتلا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گندی خواہشات اور گندے جذبات پیدا ہورہے ہیں، اگر میگندے خیالات اور جذبات پیدا ہوتا ہوتا ہو گند ہوتا تو وہ

فیاثی اور عریانی کے کام نہ کرتا، ای چیز نے ہمارے معاشرے میں فساد پھیلایا ہوا ہے۔

## اخلاق کی خرابی کے نتائج

خاص طور پر معاشرت کے ماحول میں اور معیشت کے ماحول میں اور ساست کے ماحول میں ان اخلاق کی خرابی نے ہمیں اسفل السافلین میں پھنکا ہوا ہے، آج جارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں،اس میں مرفحض سيشكوه کرر ہاہے کہ رشوت کا بازارگرم ہے، کرپشن پھیلا ہوا ہے، حرام کھانے کے لئے لوگ مند کھولے بیٹھے ہیں اور حرام مال کو شیر مادر تبھے لیا گیا ہے، وہ یہ بیجھٹے ہیں کہ جس طرح شیر ما در حلال ہے ، ای طرح رشوت کا مال بھی حلال ہے ، دھو کے کا مال بھی حلال ہے، جموث کے ذریعہ آنے والا مال بھی طال ہے، بلکہ بساوقات وه لوگ جو این ذاتی زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں، عباوتیں اوا لرتے ہیں، وعظ وتقریر بھی ہنتے ہیں،لیکن جب وہ لوگ دنیا کے کاروبار میں وافل ہوتے ہیں اور رویے میے کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں حلال و حرام کی تمیزنہیں کرتے ، وہ پینہیں سوچتے کہ ہیسہ جو میں کمار ہا ہوں ، بیطال کما ر ہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، بیلقمہ جومیرے منہ میں جا رہا ہے، بیرحلال کا لقمہ ب یا حرام کالتمہ ہے، بلکہ آج میے حاصل کرنے کے لئے جھوٹ بولنے میں کوئی باک نہیں، جھوٹا سر فیقلیٹ بنانے میں کوئی خوف نہیں، جھوٹی شہادت دے ميں كوئى عار تبين، جب رويے چيے كا معالمه آجا تا ہے تو سارى دين دارن اور

ساراتقوی دھرارہ جاتا ہے۔

### روپیہ حاصل کرنے کی دوڑ

آئ یہ دور گی ہوئی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے جتنا روپیہ سمیٹا جائے سمیٹ لو، چاہے طال طریقے سے ہو، ہی بیسہ آنا چاہئے میٹ لو، چاہے طال طریقے سے ہو، ہی بیسہ آنا چاہئے ،اس کے لئے اگر رشوت لینی پڑے تو رشوت لو، اگر رشوت دینی پڑے تو رشوت دو، اس کے لئے اگر دھوکہ دینا پڑے تو دھوکہ دو، اگر جموٹے کا غذات بنائی، اگر جموثی گواہی دینی پڑے تو جموثی گواہی دین پڑے تو جموثی گواہی دو، جو پچھ کرنا پڑے، کر گزرو، لیکن بیسہ آنا چاہئے ۔ آئ ہمارے معاشرے میں جو ضاد کھیلا ہوا ہے، وہ در حقیقت اس فرہنے اور اس فکر کا متیے ہے۔

#### الله اوررسول کی محبت کی کمی کا نتیجه

اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت اور دنیا کے مسلمان بھائیوں کی محبت ول میں جاگزیں ہوتی تو پھر دنیا کے مصول کے لئے مال و دولت کی محبت ول پر غالب نہ ہوتی اور آدی دنیا کے حصول کے لئے مطال وحرام کوایک نہ کرتا۔

#### عراق پرامریکه کاحمله

آج پوری امت مسلمہ کے دل ان دافعات کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے میں جو''عراق'' میں گزشتہ دنوں چیش آئے، سقوط بغداد کا المناک سانحہ جو پیش آیا، اس پر ہرمسلمان کا دل مرجمایا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں اور سے پریشانی بھی بجا ہے، کوئلہ ایک مسلمان ملک پر ظلم اور تشدد کے ساتھ تملہ کیا گیا اور ساری ونیا تماشد دیکھتی رہی اور کوئی مسلمان ملک اس کی مدد کے لئے آگے نہ بڑھ سکا، اس واقعہ کی وجہ سے پوری امت مسلم ہیں ایک ہے جینی، ایک اضطراب، ایک صدمہ، ایک افسوں اور ایک رخ کی کیفیت ہے۔

## قرآن کریم کاارشادادراس یرعمل چھوڑنے کا نتیجہ

لیکن میہ بات یادر کھئے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو عالم اسباب بتایا ہے اور اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر کچھے فرائض عائد کئے ہیں اور اس ونیا میں میقانون بنایا ہے کہ جو محض جیسے اسباب اختیار کرے گا، اللہ تعالی اس کو ویا متیجہ عطافر مائیں گے۔ صدیوں ہے ہمارا حال میہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ارشادات کو پس پنٹ ڈالا ہوا ہے، قرآن کریم کے ارشادات میں ایک اہم ارشاد میہ ہے کہ:

> وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وُمِنْ رِّبَاطِ الْخَيُلِ تُرْهِبُوْنِ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ ـ (مِرةالانال: آيت نِبر٢٠)

لین تم جتنی زیادہ سے زیادہ اپنی قوت بنا بھتے ہوا در قوت حاصل کر سکتے ہو، دہ قوت حاصل کرو۔ آٹ سے چودہ سوس اس پیلے اس کے ذریعیہ سلمانوں کو خطاب کیا جارہا ہے کہ تم ایک قوت حاصل کروجس کے ذریعیتم اللہ تعالیٰ کے دشمن پر اوراپنے دشمن پر رعب طاری کرسکو۔اس تھم کا نقاضہ بیٹھا کہ پوری امت مسلمہ جہاں کہیں بھی ہو،اپنے آپ کومضوط بنانے کی پوری کوشش کرے،اپنے دفاع کے لحاظ ہے، ساز وسامان کے لحاظ ہے اور معیشت کے لحاظ ہے اپنے آپ کو مضر دیا جا

#### مسلمان وسائل ہے مالا مال ہیں

لیکن بحیثیت مجوی اگر امت مسلمہ پر نظر ڈالی جائے تو یہ نظر آئے گا کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے بجائے اپنی ساری لگام غیروں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداداتی زیادہ ہے کہ تاریخ میں روئے زمین پراتی تعداداس ہے پہلے بھی نہیں ہوئی، آج مسلمانوں کے پاس استے وسائل بیں کہ تاریخ میں اس سے پہلے استے وسائل بھی نہیں رہ، آخ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتی دولت عطافر مائی ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے اتی دولت بھی مزین وسائل بیدادار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتی دولت عطافر مائی ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے تھائی نے مسلمانوں کے فیل میں مطافر مائی ہیں، تیل یہاں لگل ہے، گیس تعالیٰ نے مسلمانوں کے خطے میں عطافر مائے ہیں، تیل یہاں لگل ہے، گیس کے پہلے نظر آئے گائی میاں عطافر مائی ہیں اور سارے کرؤ زمین کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا

کہ بورے کرہ زمین کا دل مسلمانوں کے پاس ہے۔ وقت سے مسلمانوں کے پاس ہے۔

ذاتی مفادکوسانے رکھنے کے نتائج

مراکش سے لے کرانڈونشیا تک ملسل اسلامی ملکوں کا سلسلہ ہے، گویا

کہ ایک زنجیر ہے جس بی مسلمان ہروئے ہوئے ہیں، درمیان بی صرف دو ملک حاکل ہیں، ایک امرائیل اور ایک محارت۔ دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں سلمانوں کے قبضے میں ہیں، نہر سور ان کے یاس ہے، آبنائے یاسفورس ان کے پاس ہے، فلیج عدن ان کے پاس ہے، اگر مسلمان متحد ہوکرا بنی اس طانت کواستعال کریں تو غیرمسلموں کے ناک میں دم کر دیں،لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان تمام وسائل ہے فائد واٹھانے کے بحائے ہرمخص اپنے ذاتی مفاد کو سوچ رہا ہے، اس ذاتی مفاد کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ممالک جن کے اندرسونے کی ریل پیل ہے، جن کے یہاں تیل بے تحاشہ پیدا ہور ہا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی کا دارو مدار دوم ہے ممالک ہے درآ مد کئے ہوئے سامان بررکھا ہوا ہے، ان کے اپنے ملک میں کوئی چیز پیدائبیں ہوتی اور نہ ہی ان مما لک میں ا ہے افراد تیار کئے جاتے ہیں جواس دور کے لحاظ سے ساز وسامان تیار کر عمیس اورمناسب اسلحه تنار کر عیس۔

## ہم لوگ خو دغر ضی میں مبتلا ہیں

یہ سب کچھاں لئے ہور ہا ہے کہ اس ماری دولت پر اور سارے و سائل پرخود غرضی کا شیطان مسلط ہے، ہرانسان یہ چاہتا ہے کہ جھے چیے ملئے چاہئیں، چاہے حلال طریقے سے ملیس یا حرام طریقے سے ملیس، وقتی طور پر میں خوش ہوجاؤں، وقتی طور پر میرا کام بن جائے وقتی طور پر مجھے راحت مل جائے، چاہے اس کی خاطر مجھے قوم اور ملک کو داؤپر لگانا پڑ جائے، چاہے اس کی خاطر جھے اپنی پوری ملت کو بیچنا پڑجائے ،لیکن ش کمی طرح اپنا الوسیدها کرلوں۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے میں اور دکام ہے لے کر

عوام تک ہر مخص اس بیاری میں جتلا ہے۔

#### ہمارے ملک میں کر پش

آئ ہر شخص کر پشن کا رونا رور ہا ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ حکومت کے کی

دفتر میں جاؤ تو اس وقت تک کام نہیں بنآ جب تک پیے نہ کھلائے جا کیں،

دفتر وں میں لوگ حرام کھانے کے لئے منہ کھولے پیٹے ہیں۔ یہ شکایت ہر شخص

کر رہا ہے، لیکن جب اس کوموقع مل جائے تو وہ بھی اپنا منہ کھولے بغیر نہیں رہتا

اور وہ اس سے زیادہ رشوت لے گا جتنی وہ دومروں کے رشوت لینے کی شکایت

کر رہا تھا، وہ دومروں سے زیادہ کر پشن کا مظاہرہ کرے گا، جھوٹے مرشیقکیٹ

بنائے گا، جھوٹی شہادتیں دے گا، یہ سب کام ہمارے ملک اور ہمارے
معاشرے میں ہورہے ہیں۔

# ونیامیں کامیانی کیلئے محنت شرط ہے

بیٹک میدونیا اللہ تعالی نے تمہارے لئے بنائی ہے، کین میدونیا اس لئے بنائی ہے، کیکن میدونیا اس لئے بنائی ہے کہ اس شی محنت اور جدوجہد کرکے حلال اور جائز طریقے ہے کماؤ اور اس کے وسائل کو اپنی بہتری کے لئے استعمال کرو، میدونیا اللہ تعالیٰ نے اس لئے نہیں بنائی تھی کہ ہرانسان دوسرے کو دھوکہ دے کر اور فریب دے کردوئت کمائے اور دوسروں پر ڈاکے اور این تجوریاں بھرتا اور فریب دے کر دوئت کمائے اور دوسروں پر ڈاکے اور این تجوریاں بھرتا

چلا جائے اور ملک و ملت کو فراموش کردے، آج مسلمانوں نے چونکہ یہ و تیرہ اختیار کیا ہوا ہے، اس لئے ان کی ہرجگہ پٹائی ہور ہی ہے، وشمن سے کیا شکوہ کریں، وشمن کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں تباہ کریں، وشمن کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں تباہ کرے، شکوہ اور گلہ تو اپنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو الیا بنالیا ہے کہ ونیا کی جوقوم چاہے آگر ہم پر ڈاکہ ڈالے اور خوشی کے تازیانے بجاتے ہوئے یہاں ہے چلی جائے۔

## الله تعالیٰ کا ایک اصول

یاد رکئے! بیصورت حال اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک ہم اپنے آپ کوئیس بدلیں گے،قر آن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمُ - (سورة الرعد آيت سراا)

لین اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کوئیس بدلتے جوقوم خودا پے آپ کو بدلنے کے لئے تیار نہ ہو۔ بیقر آن کریم کا ارشاد ہے جوآج سے چودہ سوسال پہلے فرما دیا

سے تیار نہ ہو۔ بیہ را ان کرم او ارساد ہے ہوا ن سے بودہ موسوں ہے ہر ہ دی تھا کہ اگرتم اپنے آپ کوئیس بدل سکتے تو تمہاری صالت بھی نہیں بدلے گی، اگر تم اپنے کرتو توں کی وجہ سے بٹ رہے ہوتو پھرتمہاری پٹائی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک تم اپنے کرتوت نہیں چھوڑ و گے۔

ہماری دعا کیں کیوں قبول نہیں ہو کیں؟

آج لوگ میہ کہتے ہیں کہ اتن دعا کیں کی گئیں، اللہ تعالیٰ ہے اتنا مانگا کمیا، لیکن ہماری دعا کیں قبول نہیں ہوئیں، ہمیں فتح نہیں دی گئی اور دشن کو فتح ہوگئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تک کہلوگوں کے ایمان متزازل ہورہے ہیں، لوگوں کے دلول میں بیشکوک اور شہات پیدا ہورہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدر کو کیوں نہیں آیا؟ ہماری مدد کون نہیں کی؟

لیکن جیما کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے بیدو نیاعالم اسباب

تهيس چار پيے كا نفع ل رہا ہو، وہائ م الله كو بھلا بيضتے ہواور رسول كو بھى بھلا بيضتے ہوتو پر الله تعالى تمهارى مدد كيول كريں كى؟ قرآن كريم فرماتا ہےك.

نُسُوا اللَّهُ فَنُسِيَهُمُ ﴿ سِورة التوبة : آيت نمبر ٢٢)

یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھلاد ہے کا مطلب میرہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکایات کو چھوڑ دیا۔

ہم پورے دین پر عامل نہیں

عام طور پرلوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہاں بھلایا، اللہ تعالیٰ کو کہاں بھلایا، اللہ تعالیٰ کے نہیں ہماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جعد کی نماز کے لئے آؤ، ہم جعد کی نماز کے لئے آرہے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ رمضان میں روزے رکھوتو ہم روزے رکھ رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ کوئیس جملایا۔

بات دراصل سے کہ لوگوں نے صرف نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کو

دین جھ لیا ہے اور زکو ۃ دینے اور جی کرنے اور عمرے کرنے کو دین بجھ لیا ہے،

حالانکہ دین کے بے شار شعبے ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں

معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، بیسب دین کے شعبے ہیں، اب ہم

نے نماز تو پڑھ کی اور روزہ بھی رکھ لیا، زکو ۃ کا وقت آیا تو زکو ۃ بھی دیدی،

عمرے کر کے خوب بر پائے بھی کر لئے، لیکن جب اللہ تعالی کے تھم کے آگے

اپنے مصالح کو قربان کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پھسل جاتے ہیں اور حالات ایسے

شروع کر دیتے ہیں کہ آج کل سب لوگ ایسا کر رہے ہیں اور حالات ایسے

ہیں وغیرہ ہے۔

ہیں وغیرہ ہے۔

آج ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلائے ہوئے ہیں، خاص طور ہے اپنی معاشرت کی زندگی ہیں، اپنے معاملات کی زندگی ہیں، اخلاق کی زندگی ہیں اور سیاست کی زندگی ہیں اسلام کو اور اسلامی احکام کوفر اموش کیا ہوا ہے۔

# ہم دشمن کے عماج بن کررہ گئے ہیں

ای کا ایک شعبہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیا تھا کہ اپنے لئے طاقت کو جمع کرو، لیکن ہم نے بطاقت جمع نہیں کی اور پھر یہ طاقت کیے حاصل ہوتی جب کہ ہمارے رائے و ممائل رشوت کی نذر ہورہ ہیں، کر پشن کی نذر ہورہ ہیں، اور اس کے نتیج میں ہروقت اپنے دشمنوں کے رائے بھیک کا پیالہ لئے کھڑے ہیں اور ان سے مانتی ہیں کہ خدا کے لئے ہمادی مدوکرو۔ اب اگر وہ دخمن ہماری پنائی کرتا ہے یا ہم پر حکومت کرتا ہے تو پھر اس کا شکوہ کیوں وہ دخمن ہماری پنائی کرتا ہے یا ہم پر حکومت کرتا ہے تو پھر اس کا شکوہ کیوں

کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خود اپنے آپ کو ان کائت نی بنا دیا ہے اور اپنے حالات ہم نے ایسے بنا رکھے ہیں کہ اس کے بنتیج میں ،ری زندگی ان پر موقوف ہوگئی ہے، لبندا ان سے کیا شکوہ؟ شکوہ تو اپنا ہے کہ ہم نے خود اپنے کو دلیل کیا۔ اگر آئے بھی ہمارے پاکستان جیسے ملک کے وسائل ٹھیک ٹھیک ویا تتداری اور امانت داری کے ساتھ استعال ہوں اور ہم بیتہید کرلیس کہ ہم اپنی چادر کی صدحک پاؤں پھیلا میں گے اور اپنے وسائل کے دائر سے میں رہ کر کام کریں گے اور اپنے وسائل کے دائر سے میں رہ کر کام کریں گے اور اپنے وسائل کے دائر سے میں رہ کر استعال کریں گے تو پھر ہمیں بھیک کا پیالہ کے کر دوسروں کے پاس جانا نہیں پڑے گا اور ہم خود گفیل : و جا میں گے اور اپنی قوت جمتے کریں کے ایک اس ملک اپنے باؤں پر کھڑ ہے ہو جا میں گے اور اپنی قوت جمتے کریں کے ایکن اس ملک اپنے باؤں پر کھڑ ہے ہو جا میں گے اور اپنی قوت جمتے کریں کے ایکن اس ملک میں رشوت اور کرپش نے ہماری زندگی کوتیاہ کیا ہوا ہے۔

#### اس واقعہ ہے سبق لو

بہرطال! یہ جو کچھ ہوا (کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کرکے وہاں کی حکومت کو تخت و تاراخ کر دیا اور خود قابض ہوگیا) اس پر صدمہ تو اپنی جگہ ہے،
لیکن ہمیں اس واقعہ ہے سبق لینے کی ضرورت ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ہم میں ہے ہر خفص میں تہیں کرلے کہ آئ کے دن کے بعد کوئی حرام لقہ ہمارے بیٹ میں نہیں جائے گا، کوئی حرام چیہ ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، رشوت کا چیہ نہیں آئے گا، دھوکے کا چیہ نہیں آئے گا، دھوکے کا چیہ نہیں آئے گا، وہوٹ کا چیہ نہیں آئے گا، مود کا چیہ نہیں آئے گا، مود کا چیہ نہیں آئے گا، دھوکے کا چیہ نہیں آئے گا وہ طال کا اور محنت کا چیہ آئے گا۔ میں آپ

حضرات سے اللہ کُ جُو و کے پریفین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ جس ون قوم نے میتہد کرلیا تو انشاء اللہ ولی وشن ان پر فتح یاب نہیں ہوسکے گا۔

# معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے

لوگ بیا شکال چین کرتے میں کہ جب سارا معاشرہ بی خراب ہے تو اگر بم نے اپنے اندر کوئی تبدیل کر بھی لی تو بم اکیلئے پورے معاشرے کو کیسے بدل عکتے ہیں؟ اکیلا چنا کیا جہاڑ پھوڑے گا، ہماری تبدیلی سے معاشرے پر کیا اثر مرتب ہوگا؟

يادر كھنے! پيشيف ن كا وحوكہ ہے،اكر برآ د في يكن سوپټارہے تو تجھى بھى

اصلاح نہیں ہوسکتی، اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کو درست کرتا ہے تو اس کے نتیج میں کم از کم ایک برائی اس و نیا ہے دور ہو جاتی ہے، جب ایک برائی دور ہوئی تو امید کا ایک چراغ جل گیا اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جل ہے تو اس چراغ ہے دوسرا چراغ جلتا ہے اور دوسرے سے تیسرا چراغ جلتا ہے اور بالا خراللہ تعالیٰ اس کے ذراید ماحول میں روشیٰ بیدا فرما دیتے ہیں۔

# آپ بينهيد کرليس

بہرحال! ایک طرف تو بیہ ہو کہ ہرانسان اپنے گریبان میں مند ڈالے اور بیتہیے کرے کہ میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہیروی ک<sup>ر م</sup>ں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ نافر ہانی جس نے سارے معاشر بے میس فساد کیایا ہوا ہے، نہیں کروں گا لینی کرپشن نہیں کروں گا اور کوئی حرام پیبہ بیرے گھر میں نہیں آئے گا۔ اور دوسرے طرف اس ملک کے وسائل صحح طور پر استعال ہونے لگیں تو اس ملک کو بھی ترقی حاصل ہوگی اور اس کے اندر قوت آئے گی اور جب قوت آ جائے گی تو کسی دشمن کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ بری نظر اس پر ذالے۔

## امریکه کی برولی

یے حملے کب تک ہو نگے؟

آپ دیکی رہے ہیں کہ اتی بڑی سپرطاقت (امریکہ) جس کی طاقت اور قوت کا دنیا بھر میں ڈ نکا بجا ہوا ہے، اس کو بھی اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لئے نہتے سلمان ہاتھ آئے، فغانستان جس کے پاس کوئی جنگی تیارہ نہیں تھا، نہ اس کے پاس کوئی جنگی میا وہ ملک تھا، نہ اس کے پاس کوئی منظم فوج تھی یا وہ ملک (عراق) جس پرسالہا سال ہے پابندیاں عائد تھیں جو دوائی ایک پڑیا بھی بہر ہے نہیں منگوا سک تھا اور جس کے تیاروں کو اڑنے ہے رو کا بوائی ان کے اوپر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور پھر امریکہ نے اسکے حملہ نہیں کیا بلکہ برطانیہ اور دوسرے اتحادی ملکول کی فوج کے ساتھ حملہ کیا، جب تک سوویت یونین (روس) موجو دھا، اس وقت تک اس کو کسی ملک پرحملہ کرنے کی جرائے نہیں ہروگی، لیکن جب اس کا مدمقابل ختم ہوگیا اور نہتے مسلمان ہاتھ آگئے تو ان نہتوں پرحملہ کرنے واران پر اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔

لہذا جب تک امت مسلمدانے آپ کوالیا مدمقابل نہیں بنا کیں گئے کہ

و شن جب اس پر ممله رفت اداده کرے تو اس پر جمر جمری آجائے ، اس وقت سک بید ہوتا رہے کا ادادہ کر جملہ کیا اور آج عراق پر تمله کر دیا اور آج عراق پر تمله کر دیا اور آخ محرات مسلم قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کر دے گا۔ لیکن اگر امت مسلم قرآن کریم کے اس حکم پرعمل کرلے کہ:

وَاعِدُوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ.

یعیٰ جوتوت تم تیار کر سکتے ہو وہ قوت تیار کرو۔ تو بھرانشاء اللہ دعمُن ہمارے او پر بری نگاہ ڈالنے کی جرآت بھی نہیں کر سکے گا۔ البتہ بیقوت اس کر پشن کے ماحول میں تیار نہیں ہو کئی ، بیقوت اس وقت تیار ہوگی جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں کے اور اس کر پشن کوختم کریں گے۔

## ولوں کوان بہار یوں سے پاک کرلو

اور بیساری خرابی اس لئے پیدا ہورہی ہے کہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت میشی ہوئی ہے، ول محبت میشی ہوئی ہے، ول محبت میشی ہوئی ہے، ول میں خود غرضی اور مفاد پیش کی محبت میشی ہوئی ہے، اس محبت نے ہمیں جاہ کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کا کہنا ہیہ کہ:

والَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَلْعِلُوْنَ۔

یعنی فلاح پائے اسے مؤسنین اپنے آپ کو ان بیاریوں سے پاک صاف بنانے والے ہیں، اگرتم اپنے آپ کو ان بیاریوں سے پاک صاف بنالو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ



مقام خطاب بامع مجدبیت المکرم گشن اقبال کراچی وقت خطاب بعد نماز عصر تا مغرب اصلاحی خطبات جد نمبر ، ۱۵ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# ''تصوف'' کی حقیقت

الحمد لله نحمدة و نستعيسة و نستعفرة و نُوْمَلُ بِـهِ وَنتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنعَيْدُ بَاللَّهِ مِنْ شُرُور انفسنا ومن سينات اغمالنا من يَهْدهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ لَـهُ وَمِنْ يُضَلِّلُهُ فلا هادى لـهُ وأشيدًا إلى إليه الله الله وخدة لاشريكَ ليه وأشهد أن سيدنا ونبيا ومؤلانا محمدا عَبْدُهُ و رَسُولُهُ صِلِّي اللَّهُ تِعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أله واصْحَابه وباركَ وسلّم تسليمًا كثيرا-أمًا بِغُذُا فَاعُوْ ذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ۞ بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ 0 قد أَفْلَحَ الُمُوْ مِنْوُنِ ٥ لِلَّذِينَ هُمُ فِي صلاتِهِمْ خَشِعُونِ ٥ وَالَّذِيْنِ هُمُ عَنِ اللَّفُو مُعُرِضُوْنِ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ ۞ وَالَّذِيْنِ هُمُ لَفُرُوْجِهِمُ

حفظؤن ۞ الَّا عَلَى ازَّوا حَهُمْ اوْمَاملَكَتُ الِمَانُهُمْ فَانَهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞

( مورة المؤمنون: الم)

آمنت بالله صدق الله مولانا العطيم وصدق رسوله السي الكريم ونحى على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

الهيد

بزرگان محت من برادران عزیزا سورة المومنون کی ابتدائی آیات کا بیان کی جمعه سے چل رہا ہے جس میں القد تبارک و تعالی نے قلاح پانے والے منین کی صفات بیان فر مائی کہ قلات پان فر مائی کہ قلات پان والے مؤسن وہ جیں جو زکوۃ پر عمل کرنے والے بیان فر مائی کہ قلات پان والے مؤسن وہ جیں جو زکوۃ پر عمل کرنے والے بیان فر مائی کہ قلات پان اللہ علاج سے ایک مطلب بیں ۔ ایک مطلب ہے زکوۃ ادا کرنا۔ اور دوسرا مطلب ہے اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا۔ اس دوسرے مطلب کو بیان کرنے میں کئی جے گزرگئے ، آن اس کا تمدعرض کرنا جے ۔ پھرزندگی رہی تو انشا ، التداکلی آتیوں کی طرف متوجہ بول گے۔

باطن متعلق لازم احكام

جیما کہ میں نے مرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے جس طرح ہماری ظاہری زندگی مے متعلق کچھا دکام ہم پر اازم کئے جی مثلاً نماز، روز و وغیرہ، ای طرح ہمارے باطن مے متعلق بھی پچھاد کام اللہ تعالی نے مائد فرمان میں ، مثلاً یہ کہ انسان کے ال میں '' اخلاص'' ہونا چاہئے ، ریا کاری نہیں ہونی چاہئے ، انسان کے دل میں اند تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ سیہ و کلم کی محبت ہونی خاہئے ، انسان کے دل میں تواضع ہونی چاہئے ، اپنی بڑائی ، ل میں نہ ہونی چاہئے ، انسان کے دل میں تواضع ہونی چاہئے ، اپنی بڑائی ، ل میں نہ ہونی چاہئے ، جب'' مرز' کرنے کا موقع آئے تو انسان کو صر کرنا چ ہے ، جب شکر کا موقع آئے تو انسان کو صر کرنا چ ہے ، جب شکر کا موقع آئے تو '' شکر' کرنا چاہئے ۔ ان سب احکام کا تعلق انسان کے قلب اور باطن سے ہے۔

# باطن ہے متعلق حرام کام

ای طرح باطن سے متعلق بہت ہے کام حرام ہیں، مثلا ''حد' کرنا حرام ہیں، مثلا ''حد' کرنا حرام ہے، ' تکبر' کرنا حرام ہے، کی ہے ' بغض' رکھنا حرام ہے، ریا کاری اور نام ونمود کرنا حرام ہے۔ ان اخلاق کو درست کرنا اور ان کو پا کیزہ بنانا بھی ایک مؤمن کا انتہائی اہم فریفنہ ہے، صرف آئی بات کافی نہیں کہ آ پ نے نماز پڑھ فی اور رمضان کے روز ہے رکھ لئے اور زکو ۃ اوا کردی، موقع ہوا تو بج کرلیا اور عمر الله کی ایسانیس ہے، بلکہ باطن کے ان اعمال اور اخلاق کی اصلاح ضروری ہے کہ دل میں ' تکبر' نہ ہو' حسد' نہ ہو، ریا کاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، و نیا کی محبت ول میں بیٹھی ہوئی نہ ہو، بلکہ الله اور الله کے رسول سلی الله حلیہ وسلم کی محبت ول میں ہو، بیسب چیزیں باطن کے اندر حاصل ہوئی ضروری ہیں۔

# یہ چیزیں تربیت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں

اب سوال یہ ہے کہ یہ چزیں باطن کے اندر کیسے حاصل ہوں؟ خوب مجھ لیں کہ یہ چیز ی محض کتا ہیں یا دو لینے سے حاصل نہیں ہوتیں مجض لقریر تر بن لینے سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ اس کے لئے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبیر کہ پہلے وض کیا تھا کہ حضورا قدر تصلی اللہ ملیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن كريم ف بيان فرمائ بن ان من سائي مقصديد قفا كه آب لوگوں کے اخلاق کو یا کیزہ بنائمیں اوران کے دبوں سے بداخلاتی کی کند کیاں دور فرمائیں، یہ کام تربیت کے ذریعہ ہوتا ہے، ہمارے اسلامی علوم میں "تصوف" جس ملم كوكها جاتا ب، اس فانسل مقصد تربيت اخلاق اى ب-آپ نے '' فقہ'' کا اغظ سا ہوگا،'' فقہ'' اس علم کو کہا جا تا ہے جس میں ظاہری اللال كے احكام بيان كئے جاتے جي كەكيا كام جائز ہے اور كيا ، جائز ہے؟ كيا حلال باوركي جرام بي نماز كاوقات كياجي ؟ نماز كر فرن ورست اور كس طرح فاسد : وجاتى ہے؟ روزے كے كيا احكام بيں؟ زكوة ئے كيا احكام میں؟ جج کے کیا احکام میں؟ بیب باتیں ملم فقہ کے اندر بیان کی جاتی میں اور ان احکام کاتعلق ظاہری اعمال ہے ہے۔

## 'علم تصوف'' کے بارے میں غلط فہمیاں

لیکن اخلاق ہے متعلق جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ان کا بیان اور ان کو حاصل کرنے کا طریقیہ'' ملم تصوف'' میں بتایا جاتا ہے۔ آج '' ملم تصوف'' ک بارے میں لوگ افراط و تفریط میں جہتا ہو گئے ہیں، بعض لوگ تو سجھتے ہیں اور آن کریم اور حدیث مبارکہ
کا اتصوف کا شرایت ہے اول الطانییں اور قرآن کریم اور حدیث مبارکہ
میں اس کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ اتصوف کو اختیار کرنا بدعت ہے۔
لیس کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے اخلاق کو ورست کرنے کا جو حکم ویا ہے، وہی اتصوف کا موضوع ہے، اس لئے بیا تصوف کرنے اور حدیث مبارکہ کے فلاف نہیں۔ جبکہ دوسرے بعض لوگوں نے استحوف کو فعط حدیث مبارکہ کے فلاف نہیں۔ جبکہ دوسرے بعض لوگوں نے استحوف کو فعط معنی پہنا دیتے ہیں، ان کے نزویک تصوف کے تعلیم مراقبے کرنا، کشف عاصل ہونا، البہام ہونا، خواب اور اس کی تعبیر اور کرامات کا حاصل ہونا وغیرہ۔
ان کے نزدیک ای کانا می تصوف کے مشروع کر دیتے جو شرایعت کے خلاف اوقات تصوف کے نام پر ایسے کام شروع کر دیتے جو شرایعت کے خلاف اوقات تصوف کے نام پر ایسے کام شروع کر دیتے جو شرایعت کے خلاف

### تصوف کے بارے میں دوتصرف

ایک تصرف تو بیر کیا کہ بہت ہے لوگ جوا پنے آپ کو" صوفی" کہلاتے چیں گر ساتھ میں بھنگ بھی پی رہے جیں اور کہتے یہ جیں کہ یہ بھنگ مولو یوں کے لئے حرام ہے لیکن صوفیوں کے لئے حلال ہے، اس لئے کہ جم تو بھنگ پی کر اللہ تعالیٰ کا تقر ب حاصل کررہے جیں۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔ خدا جانے کہاں کہاں کے خرافات، غلط مقیدے، شرکانہ خیالات واضل کر دیئے اور اس کا نام "تصوف" رکھ دیا۔ دوسراتفرف بدئیا کہ مرید بیرکا نلام ہے، جب ایک مرتبہ کی کو پیر بنالیا تو اب وہ پیرچا ہے شراب چیئے، چاہے جوا کھلے، چاہے حرام کا موں کا ارتکاب کرے، سنتوں کو پامال کرے، لیکن پیرصاحب اپنی جگد برقرار ہیں، مرید کے ذمے ان کے قدم چومنا لازم ہے اور ہر چندروز کے بعد اس بیر کو نذرانہ پیش کرنا لازم ہے، کوئکہ جب تک وہ بیرصاحب کو اس طرح خوش نہیں کرے گا، جنت کے دروازے اس کے لئے نہیں کھل سکتے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ انتھون کا پیتسور نقر آن کریم میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، اس تصور کا کوئی تعلق شریعت اور سنت سے نہیں ہے۔

#### تصوف كالصل تصور

جبیہ "تسوف" کا اصل تصور" اخلاق" کی اصلاح اور باطنی اعمال کی اصلاح تھا، اس نے لئے ضروری تھا کہ کوئی شخص کسی متبع سنت ، تین علم رکھنے والے بہت محتجہ عقیدہ رکھنے والے شخص کو اپنا مقتدا بنائے ، جس نے خود اپنی تربیت کسی بڑے سے کرائی ہواور اس سے جاکر کہے کہ میں آپ کی رہنمائی جا ہتا ہوں اوروہ پھراس کی رہنمائی کرے جس طرح صحابہ کرائم نے حضور اقد سلی الله علیہ وسلم کو اپنا مقتدا بنایا کہ آپ ہمارے مربی ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہماری تربیت کرنے کی اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ یہ تصور بالکل درست تھا اور یہ بیری مربیدی تھیے اخلاق کی اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ یہ تصور بالکل درست تھا اور یہ بیری مربیدی تھیے تھے اخلاق

افتیار کرنے کی تلقین فرمان گئ ہے، ایک صدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر ماما:

#### إنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخُلاقِ

لینی مجھے تو جھیجا ہی اس لئے گیا ہے تا کہ میں لوگوں کے اخلاق درست کروں اوراس کی تعمیل کروں۔محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اینے آپ کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ جس طرح کہیں گے ای طرح کریں مے، حارا دل جاہ رہا ہویا نہ جاہ رہا ہو، حاری عقل میں بات آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہوائیکن آ ب جو پچھ فر مائیں گے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ کے اخلاق کو ایسامجفی اورمصفی فرمادیا کہ اس رویے زمین پر اور اس آ سان کے نیچے ایسے بہترین اخلاق والے انسان ان کے بعد پیرانہیں ہونے ۔ معابہ کرام کا حال یہ تھا کہ کسی بھی وقت ایے نفس سے مافل نہیں ہوتے بتھے، اگر چہ ان کوحضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی تربیت حاصل ہوگئ تھی اور آپ صلی الله علیه وسلم کی صحبت كيميان ان كوكندن بناديا تها الكين اس كے باد جود مروقت يد دحر كالكار بتا تها کہ کہیں ہم سیح رائے ہے بھٹک نہ جا کیں۔

## حضرت فاروق اعظمهٔ اور جنت کی بشارت

حضرت فاروق اعظم عمرین خطاب رضی الله تعالی عنه جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عربی خطاب اوت بہ جنہوں نے اپنے کانوں سے رسول التد سی اللہ مدید وسم

ویہ فرمات او سے بن لی کہ عمر جنت میں جائے گا۔ جنہوں نے براہ را سے

حضورا قدر صلی اللہ مدید وسلم سے بیت کہ اے عمرا میں جب معران پر کیا اور

جنت کی سرکی تو وہاں جنت میں ایک بہت شاندار کل دیکھا ، میں نے پوچھا کہ

یہ س کا گل ہے؟ تو جھے بتایا گیا کہ بیمر بن خطاب کا تحل ہے ، میرا دل چاہا کہ

میں محل کے اندر جا کر ویجھوں ، لیکن جھے تمہاری غیرت یاد آگئ کہ تم بز نے غیور

آدی ہو، اس لئے تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر واضل نہیں ہونا

چاہئے ۔ حضرت عمر رضی القد تعالیٰ عنہ نے بید بات سی تو رو پڑے اور فرمایا کہ

جاہئے دوسرت عمر رضی القد تعالیٰ عنہ نے بید بات سی تو رو پڑے اور فرمایا کہ

"او علیك یا دوسول اللہ اعاد" یارسول اللہ! کیا میں آپ سلی اللہ میں وسلم

#### حضرت فاروق اعظمم اورخوف

ان تمام باتوں کے باوجود آپ کا میدحال تھا کہ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ باتوں کے باوجود آپ کا میدحال تھا کہ جب حضور اقد س سلی اللہ تعالیٰ عند وہ صحالی تھے جن کو حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ عند وہ صحالی تھے جن کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتا رکھی تھی کہ مدینہ میں فلاں فلال شخص منافق میں ۔ حضرت عمرضی اللہ تعالیٰ عندان کے پاس گئے اور ان کوقتم وے کرفر مایا کہ خدا کے لئے بتادو کہ منافقین کی جو فہرست حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے، اس فہرست میں کمیں میرا نام تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے، اس فہرست میں کمیں میرا نام تو نہیں

ہے۔ یہ ذراس لئے لگا ہوا تھا کہ جنسور اقد س سلی اللہ مایہ وسلم کے زیانے میں تو میٹک میری حالت تھیک ہوگی جس کی وجہ ہے حضور سلی اللہ ملیہ وسلم نے مجمعے میہ خوشخری دی، لیکن کہیں بعد میں میری حالت خراب نہ ہوگئ ہواور بعد میں میری حالت خراب نہ ہوگئ ہواور بعد میں میرے اخلاق تباہ نہ ہوگئے ہول اس وجہ ہے جمعے دھڑکا لگا ہوا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی لیسم اجمعین کہ ہروقت اور ہر آن ان کو یہ ڈرلگا ہوا

تھا کہ کہیں ہمارے اٹمال میں اور ہمارے اخلاق میں خرالی نیآ جائے۔

### حضرت فاروق اعظمٌ كا پر ناله تو ژنا

ایک مرتبه حضرت مردخی اللہ تعالی عدم بود بوی میں تشریف لائ، اس وقت بارش ہورہی تھی، آپ نے دیکھا کہ کی شخص کے گھر کے پرنا لے ہے مجد نبوی کے بحن میں پانی گررہا ہے، آپ نے فرمایا کہ گھر کے پرنا لے ہم مجد نبوی کے بحن میں پانی گررہا ہے، آپ نے کہ مجد اس کام کے لئے نہیں ہے کہ لوگ اس نے اندرا پنی تھی کہ اس کے گرایا کریں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کوگ اس کے اندرا پنی گھر کے پرنا لے گرایا کریں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند کا گھر ہے جو حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم کے پچا تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، مجد کی جا گیرنہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا پرنالہ گرنا ٹھیک نہیں ہو، کہ کر آپ نے وہ می نالہ تو ڈریا۔

## میری پیٹھ پر کھڑے ہوکر پر نالہ لگاؤ

اس کے بعد حضرت عماس رضی القد تعالی عنہ تشریف لانے اور یو حصا کہ امیرالمؤمنین! آ ب نے مہ برنالہ کیوں تو زا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محد نبوی وقف ہے اور القد تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ پریالہ تمہارے واتی گھر کا ہے، اس کا محد میں گرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ یرنالہ لگا نا جائز نہیں تھا، اس لنے میں نے تو ز دیا۔حضرت عباس رضی انفد تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیرالمؤمنین! آپ کومعلوم نہیں ہے کہ یہ پر نالہ میں نے رسول النّدصلی اللّٰہ علیہ وسلم کی اجازت ہے لگایا تھا،حضورا قدس صلی القدملیہ وسلم کی اجازت ہے لگائے ہوئے یرنا لے کو آپ نے تو ڑویا؟ بین کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه سنائے میں آ گئے اور یو حیما اے عماس! کیا واقعی حضور اقدس صلی اللہ عليه وسلم نے اجاز ت وی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں! حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے احازت دی تھی، حصرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لئے یہ کر د کہ میں ابھی یہاں جیک کر کھڑا ہوتا ہوں اورتم **میری پینے** پر کھڑ ہے ہوکر ابھی ای برنالے کو درست کرو ۔حضرت عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما ، کہ آپ رہے ویں، آپ نے اجازت ویدی، بات ختم ہوگئ، میں برنالے کو لگوالوں گا۔ حضر یہ ممررضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ کو کی تخص میری کمریر کھڑے ہوکراس پر نالے کو نہ لگا

وے، اس لئے کہ ابن خطاب کی بیر مجال کیے ہوئی کہ اس نے رسول الترسلی اللہ علیہ وئی کہ اس نے رسول الترسلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت ویے ہوئے پرنالے میں تصرف کیا اور اس کو تو ڑویا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کم پر سوار کر کے اس پرنالے کو ورست کرایا۔

#### ايما كيون كيا؟

اییا کیوں کیا؟ یہ اس لئے کیا تا کہ ول میں یہ خیال نہ آجائے کہ اب میں حاکم بن گیا ہوں اور میرا تھم چلنا ہے، اب میں فرعون بن گیا ہوں جو چاہوں کروں، اس لئے اس ممل ک ذریعہ اس خیال کو ختم فرمایا اور اپنے نفس کی اصلاح فرمائی۔ بہر حال ہر لحد ان کو اس بات کی فکر بھی کہ تمارے اخلاق درست

## حضرت ابو ہر ریاۃ اورتفس کی اصلاح

حضرت ابو ہربرة رضی اللہ تعالیٰ عند جومشہور سحابی ہیں اور بے ثار
احادیث رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، پڑھنے پڑھانے والے
تنے، صوفی منش بزرگ تنے۔ ایک مرتبدان کو بحرین کا گورز بنادیا گیا، اب دن
میں یہ وہاں کا انتظام کرتے اور شام کوروز اندیہ عمول تھا کہ سر پرکلڑیوں کا گھر
سر پر رکھتے اور بھی بازار سے گزرتے اور لکڑیاں بیچتے۔ کی نے ان سے یو چھا
کہ یہ کام کیوں کررے میں؟ انہوں نے فرمایا کے میرانفس بڑا شریر ہے، مجھے
اندیشرر ہتا ہے کہ حاکم بننے کی وجہ سے کہیں میرے دل میں تکبر ندآ جائے، لہذا

# میں اپنے نفس کوا پی حقیقت بار بار دکھا تار ہتا ہوں کہ تیری حقیقت سے ب

#### بماراحال

حضرات سحابه كرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نے اینے نفس كی اعلاح کرنے اور اینے اخلاق کو یا کیزہ بنانے اور اینے ول سے تکبر، حسد، بغض، عداوت اور نفرت ختم کرنے کے لئے بڑی محت اور مجاہرے کئے، یمی كام صوفياء كرام كرات بي، جولوك ان كى ياس اين اصلاح كى لئة آت ہیں، یہ حضرات صوفیا ، کرام ان کے اخلاق کی تگرانی کرتے ہیں۔لیکن جارا حال یہ ہے کہ جمیں بھی بیرخیال بھی نہیں آتا کہ جارے اندر کچھ خرابی ہے یا کوئی عیب ہے یا ہمارے اخلاق خراب میں یا ہمارے اندر تکبر پیدا ہور ماہے، خود پندى آراى ب،ريا كارى پيدا مورى ب، نام ونمور پيدا مور با يا د نياكى محبت ول میں بیٹے رہی ہے،ان باتوں کا خیال شاذ ونا در بی کسی کوآتا ہوگا، بلکہ تستح ہے شام تک زندگی کے اوقات گزر رہے ہیں اور ان برائیوں کے ہوئے اور نہ ہونے کی کوئی پر دانہیں ہے۔ یہ برائیاں ایس جیں کہ انسان کوخود پیتے نہیں چانا كەمىرے اندر يە برائى ب، چنانچە تكبركرنے والے كوخود مەمعلومنېيى ہوتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں، تکبر کرنے والے ہے اگر یو چھا جائے کہ تم تکبر کرتے ہو؟ وہ كہے گا كہ ميں تو تكبرنہيں كرتا، كوئي متنكبر پينہيں كہے گا كہ ميں متنكبر ہوں يا کوئی حسد کرنے واا: پنہیں کہے گا کہ میں حسد کرتا ہوں، حالانکہ اس کے ول میں تکبراور حسد بھرا ہوا ہے۔

## تسى معالج كى ضرورت

اور سیرُایاں ایس میں جوانسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہیں اور برباد کر دیتی ہیں اور برباد کر دیتی ہیں، اس لئے کسی معالج کی ضرورت ہوتی ہے جواس بات کو پہچانتا ہو کہ سید پیاری اس کے اندر ہے یانہیں؟ اگر ہے تو اس کا علاج کر ۔۔ اس کا نام '' تصوف'' اور پیری مریدی ہے اور''تصوف'' کی اصل حقیقت یہی ہے، چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا:

ينا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَّقُوا اللَّه وكُونُوا معَ الصَّدِقِينَ. [مرة التوبة آيت ١١٩]

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور تقوی انتیار کرنے کا آسان طریقہ ہے ہے کہ جو تقی اوّ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ جب تم ان کی صحبت اختیار کرو ۔ جب تم ان کا مزاح صحبت اختیار کرو گے تو ان کا رنگ ڈھنگ تمہارے اندر کوئی بیاری ہوگا، ان کا مزاح تمہاری طرف منتقل ہوگا اور جب تمہارے اندر کوئی بیاری پیدا ہوگ تو وہ بیچان لیس کے اور تمہاری بیاری کا طابق کریں گے اور تمہاری اصلاح کریں گے ۔ اخلاق کو پاکن و بنانے اور اپنی اصلاح کریں گے ۔ اخلاق کو پاکن و بنانے اور اپنی اصلاح کریں کے ۔ اخلاق کو پاکن و بنانے اور اپنی اصلاح کریں کے ۔ اخلاق کو پاکن و بنانے اور اپنی اصلاح کریں کے ۔ خلاق کو باکن و بنانے اور اپنی اصلاح کریں کے اللہ علیہ و سلم ہے ۔ کرآج تک چلا آر ہا ہے ۔

## اخلاق کو پا کیزہ بنانے کا آ سان راستہ

بہرحال! قرآن کریم کے اس تھم کے مطابق کسی اللہ والے سے جوعلم سیح رکھتا ہواور عقیدہ سیح رکھتا ہواور بظاہر تنبع سنت ہوا، رخود اس نے اپنی اصلاح کی بزرگ ہے کرانی ہو،اس ہے رجوع کرنا اور پھراس کی بتائی ہوئی مدایات برعمل کرنا،اخلاق کو یا کیزہ بنانے کا آسان راستہے۔

# بیساده دل بندے کدھر جا کیں

حضرات تؤ موجودنہیں

آئ لوگ بداشکال کرتے ہیں کہ ہم اپن اصلاح کے لئے کس کے پاس جائیں؟ کوئی مصلح نظر ہی نہیں آتا، پہلے زمانے میں بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے مشائخ ہوا کرتے تھے، جسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی، حضرت جنید بغدادیؒ، حضرت علامہ شیلی اور حضرت معروف کرخی تجھم التد تعالیٰ، اب ب

> ے خداوندا! یہ تیرے سادہ دل بندے کدهر جائیں که درویش بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری ہے

لہذا جب کوئی مصلح نہیں ہے تو اب ہماری چھٹی، ہم جو چاہیں کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

# مصلح قیامت تک باتی رہیں گے

میرے والد ماجد حفزت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ بیش بات بیا کہ جب کرتے تھے کہ بیش بات کے بہت بڑا وحوکہ ہے۔ بیش بات بیا ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ کہ دیا کہ الله والوں کی صحبت اختیار کرو، تو بیت کم صرف حضور اقتدان ملی اللہ علیہ وہلکہ یے کہ خامنے تک کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ تھم قیا مت تک

کے لئے ہے، لہذا ای آیت میں یہ خوشجری بھی ہے کہ قیامت تک اللہ والے باقی رہیں گے،صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

میرے والدصاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه آج كل ملاوث كا

#### ہر چیز میں ملاوٹ

جیسی روح و یسے فرشتے

زمانہ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، گندم میں ملاوٹ، تھی میں ملاوٹ، دورھ میں ملاوٹ، دورھ میں ملاوٹ، کوئی چیز اصلی نہیں ملی ، کین اس ملاوٹ کی وجہ سے کیا ہم نے یہ فیصلہ کرلیا کہ چونکہ فلال چیز میں ملاوٹ ہے، اس لئے فلال چیز نہیں کھا نمیں گے، مثلاً تھی اور تیل استعمال نہیں کریں گے مثلاً تھی اور تیل استعمال نہیں کریں گے بلکہ کم اس ملاوٹ کے دور میں بلکہ کریں استعمال کریں گے، ایسانہیں کرتے ، بلکہ ہم اس ملاوٹ کے دور میں بھی تلاش اور جبتی کرتے ہیں کہ کہاں پر تیل اچھا ملتا ہے، کہاں کرتے ہیں۔ تو فر مایا کرتے ہیں کوئی جبتی کہ بہر چیز میں ملاوٹ ہے، لیکن کوئی جبتی کرنے والل ہوتو اللہ تعمالی اس کوشیح مجلہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والل ہوتو اللہ تعمالی اس کوشیح مجلہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے واللہ ہوتو اللہ تعمالی اس کوشیح مجلہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے واللہ ہوتو اللہ تعمالی اس کوشیح مجلہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے واللہ ہوتو اللہ تعمالی اس کوشیح مجلہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح

دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں یہ طاش کریں گے کہ جھے تو اصلاح کرانے کے لئے جیدالقادر جیلانی چھے تو اصلاح کرانے کے لئے جنید بغدادی چاہئیں، چھے تو شخ عبدالقادر جیلانی چاہئیں تو یہ حافت ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جیسی روح و یے فرشتے، جیسے تم

(IMA)

ہو، ای معیار کے تہارے مسلح بھی ہوں گے۔ لہذا آج پُر انے دور کے معیار کا مسلح تو نہیں سلے گا، لیکن ایسامسلح ضرور ال جائے گا جو تنہاری اصلاح کے لئے کافی ہوجائے گا، اس لئے آسی اللہ والے کو تلاش کرواور اس تک ویکھنے کی کوشش کرواور ایسے حالات کی اصلاح کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ انشاء اللہ ضرور مدوفر ما تمیں

خلاصه

خلاصہ یہ نظا کہ قرآن کریم نے اس آیت میں ہمیں اخلاق کو پاکیزہ
بنانے کا تھم دیا ہے۔ اخلاق سے مراد ہے باطن کے اعمال اور ان کو پاکیزہ
بنانے کا بہترین اور آسان راستہ اللہ والوں کی سحبت اختیار کرنا ہے، لہذا اللہ
والوں کو تلاش کرواور ان کی صحبت اختیار کرواور اپنی اصلاح ان ہے کرانے کی
کوشش کرو، پھر اللہ تعالیٰ مدوفر مائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچھے بھی اور آپ کو بھی اس
پر عمل کرنے کی تو فیتی عطافر مائے آمین۔

وَآخِرُ دُعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ الْحِمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ( الْحُمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ اللَّهِ الْعِلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلُمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلُمُ لِلْلِيْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْمُعِلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعُلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنِ الْعِلْمِيْنِ الْعِلْمِيْنِ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنِ الْعِلْمِيْنِ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنِ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنِ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنِ الْعِلْمِيْنِ الْعِلْمِيْنِ اللْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنَ الْعِلْمِيْنِ



مقام خطاب : جامع معجدیت! لیکرّم گلشن! قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر، ۱۵

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# نكاح جنسى تسكين كا جائز ذريعيه

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِّينَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِبِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمًّا بَعْدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِقُرُوْجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزُوَا جِهِمُ

أَوْمَامِلَكُتُ أَيُمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞ فَمَن ابْتَغَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَدُونَ۞ (عرةالومنون ١-٨) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

ر مهريد

بزرگانِ محتم م و برارران عزیزایسورة مؤمنون کی ابتدائی آیات میں جو
میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی میں ، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان
مؤمنوں کی صفات بیان فر مائی میں جن کو فلاح نصیب ہوگ ۔ دوسرے الفاظ
میں یوں کہا جا کتا ہے کہ ایک مؤمن کی فلاح کا دارو مدار ان صفات پر ہے جو
ان آیات میں بیان کی تئی میں ، البذا ہر موشن کو سیصفات حاصل کرنے کی فکر اور
کوشش کرنی چاہئے ۔ ان صفات میں سے تین صفات کا بیان پچھلے جمعوں میں
متفرق طور پر ہوا ہے ، نمبر ایک ، نماز میں خشوع احتیار کرنا ، نمبردو: لغو با توں
سے پر ہیز کرنا ، تمبر تین زکو قادا کرنا اور اپنے اخلاق کو درست کرنا۔ ان تین کا
بیان الحمد للہ بفتر صرورت ہو چکا ہے۔

چونخصی صفت

چوتھی صفت قرآن کر مے نے سے بیان فر ائی کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جوائی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیو یوں اور سوائے کنیزوں

کے کہ ان کے ذریعہ اگر لوگ اپنی خواہش پوری کریں تو ان پر کوئی ملامت نہیں اور جولوگ ان کے طلاحہ کرتا چاہیں اور جولوگ ان کے علاوہ کی اور طریقے ہے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا چاہیں تو وہ صدے گزرنے والے ہیں۔ یہ آیات کا ترجمہ تھا۔

## جنسی جذبہ فطری ہے

اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک بہت اہم مسلے کی طرف تمام مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے، وہ مسلہ ' انسان کی جنسی خواہش کی تسکین' کا مسلہ ہے۔ اللہ تعالی نے ہرانسان کواس طرح پیدا فر مایا کہ ہرانسان میں ایک جنسی جذبہ موجود ہا اور یہ جنسی جذبہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ یعنی ہرانسان کواچی کالف سمت یعنی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تسکین کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔

## دوحلال رائة

الله تعالی نے اس جذبے پکوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی، لیکن اس
کے لئے دورائے قرآن کر یم نے بیان فرمائے کہ یددورائے تو طال ہیں اور
ان دو کے علاوہ جنی خواہش پوری کرنے کے سارے رائے حرام ہیں اورا لیک
مؤمن کے لئے واجب ہے کہ دہ ان سے پر ہیز کرے۔ دو طال راستوں میں
سے ایک تو نکاح کا رائے کہ انسان نکاح کرکے اپنی بیوی کے ذریعہ جنسی
خواہش کی تسکین کرے، یہی رائے اس کے لئے طال ہے بلکہ باعث اجر و

تواب بھی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ کمی زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں جن
کو باندی اور لونڈی بھی کہا جاتا ہے، پہلے زمانے میں جنگ کے دوران جولوگ
قیدی ہوجاتے تھے تو ان کے مردول کو غلام اور عورتوں کو کنیز اور باندی بنالیا جاتا
تھا۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وہلم جب و نیا میں تشریف لائے تو ساری د نیا میں
میر یقہ جاری تھا اور آپ کے بعد بھی صدیوں تک چاری رہا، ان کنیزوں کو اللہ
تعالیٰ نے ان کے آتا وک کے لئے طلال کر دیا تھا، بشرطیکہ وہ کنیز مسلمان ہویا
الل کتاب میں ہے ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جنسی خواہش پوری کرنے کے
میدو طریقے تو طال جیں، ان کے علاوہ انبان جنسی خواہش کی شکیل کے لئے جو
میں طریقہ اختیار کرے وہ حرام ہے اور جو ان طریقوں کو اختیار کرے وہ حد
سے گزرنے واللہ اور اپنے نفسی پرظلم کرنے واللہ ہے۔

#### اسلام كااعتدال

الله تعالی نے جو دین عطا فرمایا ہے، اس کی ہر چیز میں اعتدال اور توان کو مدنظر رکھا ہے، ایک طرف انسان کی ایک فطری خواہش ہے اور کوئی انسان اس خواہش ہے مشخی نہیں ہے، کوئی بڑے ہے بڑا تیفیبر، بڑے ہے بڑا برگ، بڑے ہے بڑا ولی، اس خواہش ہے مشخی نہیں، ہرایک کے دل میں یہ خواہش پائی جاتی ہے، کیونکہ الله تبارک و تعالی نے اس انسانی خواہش کونسل انسانی خواہش کے نہیجے میں انسانی کی بڑھوتر کی کا ذریعہ بنایا ہے کہ انسان کی نسل ای خواہش کے نہیجے میں بڑھی ہے، البخدایہ خواہش کی مربعت نے بیٹیم میں بڑھی ہے، البخدایہ خواہش فطری ہے اور جب بیخواہش فطری ہے تو شریعت نے بیٹیمیں کہا کہ بیجنی جذبہ خراب ہے، یا گندہ ہے، یا نایاک ہے، یا حرام ہے،

اس جذبہ کو حرام قرار نمیں دیا، البتہ اس جذبہ کو تسکین دینے کے لئے ایک جائز راستہ مقرر کر دیا، اس جائز راہے ہے اس جذبے کی جتنی تسکین چاہو کرو، وہ

تمہارے لئے طال ہے، کیکن اس کے علاوہ جو راہتے ہیں، وہ چونکہ دنیا ہی نساد پھیلانے والے ہیں، وہ انسان کو انسانیت کے جاہے سے نکال دینے والے ہیں، اور حیوانیت کے راہتے ہیں، اس لئے شریعت نے ان پر پابند کی

#### عائد کردی ہے، ان کو ناجائز قرار دیا ہے اسلام میں بیاعتدال اور تواز ن ہے۔ عیسائن<mark>ت اور د ہمانیت</mark>

" میسائیت" ، کو آپ دیمیس تو یه نظر آئے گا کہ عیسائی مذہب میں
راہیوں اور تارک الدنیا لوگوں کا ایک نظام مشہور ہے جس کو" رہبا نیت" کہا
جاتا ہے، عیسائی راہیوں کا کہنا ہے تھا کہ اگر اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا ہے اور
اللہ تعالی کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنی ہے تو اس کا اس کے علاوہ کوئی
راستہ نیمیں ہے کہ دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ دواوران کو خیر باد کہدو، جب تک
دنیا کی ساری لذتی نہیں چھوڑ و گے، اللہ تعالی کا قرب حاصل نہیں ہوگا للبذا اگر
کھانا کھانا ہے تو بس بقدر ضرورت روکھا پھیکا اور بدمزہ کھانا کھاؤ، مزے کی
خاطر اور لذت کی خاطر کوئی اچھا کھانا مت کھاؤ، اور اگر کھانے میں لذت
حاصل کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں مل سکتے، ای طرح تمہیں اس جنسی خواہش کو

گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم شادی کونہیں چھوڑ و گے، بیوی بچوں کونہیں چھوڑ و گے اور

بھی دبانا پڑے گا، اگر جنسی خواہش کی تھیل کے لئے نکاح کا رات اختیار کرو

دنیا کے سارے کاروبار کوئمیں چھوڑ و گے، چٹا نچہ انہوں نے خانقا ہیں بنا کیں، ان خانقا ہوں میں راہبوں کی کھیپ کی کھیپ آ کر مقیم ہوئی اور ان کا دعویٰ بیر تھا کہ ہم ونیا کو چھوڑ کرآتے ہیں۔

## عيسائي راهبه عورتيس

آپ نے عیسائی ' نُن' کا نام سنا ہوگا، ' نُن' وہ عورتیں ہوتی تھیں جول تھیں اور شادی سے کنارہ کئی اور شادی سے کنارہ کئی افتاہ کے لئے وقف کرد یی تھیں اور شادی سے کنارہ کئی افتیار کر لیتی تھیں کہ ساری عمر وہ شادی نہیں کریں گی۔ ایک طرف ' راہب' مرد ہیں جنہوں نے یہ تم کھا رکھی ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے اور کیونکہ اگر شادی کریں گے تو اللہ تعالی ناراض ہو جا کیں گے، دوسری طرف ' نُن '' خوا تمن ہیں جنہوں نے تم کھائی ہے کہ شادی نہیں کریں گی، کیونکہ شادی کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہو جا کیں گے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک نفس کونہیں کے اللہ تعالی اپنا قرب عطا کہ بیس کے اللہ تعالی اپنا قرب عطا نہیں گے یہ اللہ تعالی اپنا قرب عطا نہیں کریں گے۔ نیسائیت ہی بین پینام جاری تھا۔

# بي فطرت سے بغاوت تھی

کیکن یہ نظام فطرت ہے بغاوت کا نظام تھا، جب الله تعالیٰ نے انسان کے انسان اس جذبے ہے مشکی نہیں تو پھر الله تعالیٰ یہ کیے کر سکتے ہیں کہ جذب تو رکھ دیں اور اس کی تسکیس کا کوئی حلال اور جائز رائے نہ بتا کیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رصت اور ان کی حکمت ہے بعید

ہے۔ چنانچہ فطرت سے بغادت کا انجام یہ ہوا کہ وہ عیسائی خات ہیں جن میں راہب مرداور فن عورتیں رہتی تھیں رفتہ یہ خانتا ہیں فی شی کا اور ہیں ہیں گئے، اس لئے کہوہ مرداور عورتیں انسان اور بشر تھے، ان کے دل میں جنسی خواہش کا جذبہ پیدا ہوتا لازم تھا۔ اس جذبے کو پورا کرنے کے لئے شیطان نے ان کو رائے مجماعے۔

### شیطان کی بہلی حال

چنانچے شیطان نے ان کو بے راست سمجھایا کہ اپنے نفس کو جتنا کیلو کے اور جتنا اپنے نفس پر ضبط کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جب خواہش بہت زیادہ شدید ہورہی ہواس وقت میں اس نفس کو کیلو گے تو اللہ تعالیٰ بہت راضی اور خوش ہول گے، لبذا ایسا کریں کہ راہب مرد اور راہب عورت دونوں ایک کمرے میں رہیں۔ ایک کمرے میں رہنے کے نتیج میں خواہش زیادہ ابجرے گی، اور اس کو زیادہ تختی ہے دہا نا پڑے گا، اور زیادہ تحقی ہوں گے، چنا نچے مرد ، عورتیں ایک ہے دہا کہ سے دہا تھی مرد ، عورتیں ایک کمرے میں رہنا شروع ہوگئے۔

## شیطان کی دوسری حیال

اس کے بعد شیطان نے یہ جھایا کہ ابھی اور زیادہ نفس کو کیلنے کی ضرورت ہے لہذا راہب مرواور راہب مورت ایک چاریائی پرسوئیں ، اس کے نتیج میں جب خواہش زیادہ پیدا ہوں تو ان کو دہائیں اور کچلیں تو اللہ تعالی اس ے اور زیادہ خوش اور راضی ہوں گے۔ چنانچہ جب ایک ساتھ چار پائی پر سوئے تو نتیج طاہر ہے۔ ایک ساتھ خانقامیں فحاشی کے اور یہ بیار کی میں ایک بدکاری نہیں تھی جشنی بدکاری ان راہوں کی خانقاہوں میں پیدا ہوئی۔ یہ سب فطرت سے بغاوت کا میچہ تھا۔

#### نكاح كرنا آسان كرديا

اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا اس میں اس انسانی فطرت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ چونکہ یہ جنسی خواہش انسان کی فطرت کا ایک جذبہ ہے البندااس سکین کا ایک حلال راستہ ہونا چاہئے۔ اور وہ حلال راستہ نکاح'' ہے، پھراس نکاح کوشر بعت نے اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کوئی پائی بنے کا خرج نہیں ہے، کی تقریب کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ مجد جانا اور کسی سے نکاح پر جوانا بھی شرطنہیں ہے۔ بلکہ نکاح کے لئے ہی اتی شرط ہے کہ میاں یوی اور دو گواہ مجل کے اندر موجود ہوں، اور اس مجلس میں دو گواہوں کے سامنے لڑکا ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکی جواب میں ہے کے سامنے لڑکا ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکی جواب میں ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکی جواب میں ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکی جواب میں ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکی جواب میں ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکی جواب میں ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکی جواب

# عيسائى مذهب يس نكاح كى مشكلات

جبکہ عیسائیوں کے مہال''کلیسا'' کے باہر نکاح کرنامکن نہیں، لبذا اگر دومردعورت دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرلیس تو عیسائی ندہب میں وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ عیسائی ندہب میں نکاح اس وقت منعقد ہوگا جب مرد وجورت کلیسا میں ہوگا، بلکہ عیسائی ندہب میں نکاح اس وقت منعقد ہوگا جب کوفیس ادا کریں، وہ پادری اپنی فیس وصول کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے لئے خاص وقت مقرر کرے گا اس وقت میں جب پادری نکاح پڑھا نے گا تب نکاح منعقد ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ شریعت اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ نکاح کسی اور سے پڑھوا یا جائے بلکہ دو مرد وعورت دو گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرلیں اور مہر مقرر کرلیں بس نکاح منعقد ہوگیا۔

خطبه واجب تهيس

البت سنت ہے کہ نکا ت پہلے خطبہ پڑھ لیا جائے اگر شوہر پڑھ سکتا ہے تو وہ خود خطبہ پڑھ لیا جائے اگر شوہر پڑھ سکتا خطبہ بین ہو دخطبہ پڑھ لیا نے کی ضرورت نہیں، لین عام طور پر شوہر کو خطبہ نہیں آتا اس لئے قاضی صاحب کو بلا کر خطبہ پڑھوایا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے، تا کہ سنت کے مطابق نکاح ہو جائے، ورنہ اسلام میں نہ خطبہ پڑھنا شرط ہے، نہ کی قاضی سے اسلام میں نہ خطبہ پڑھنا شرط ہے نہ مجد میں جانا شرط ہے، نہ کی قاضی سے نکاح پڑھوانا شرط ہے۔ اللہ تعالی نے اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا تا کہ انسان کی فطری خواہش بلا اس جو ایش بیدا ہو آج

#### شادی کوعذاب بنالیا

آج ہم نے نکاح کو معاشرے میں ایک طومار بنالیا ہے، شادی کو ایک عذاب بنالیا ہے، آج کوئی شخص اس وقت تک شادی نہیں کرسکتا جب تک اس کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے موجود نہ ہوں، کیونکہ اس کو تقریب کے لئے چے چاہئیں، مثلی کی رسم کے لئے چیے چاہئیں، مثلی کی رسم کے لئے چیے چاہئیں اور ان تمام کا موں میں اسٹے آ دمی بلانا ضروری ہے اور شادی کے لئے انتا زیور چاہئے اسٹے کیڑے چاہئیں، ولیمہ کی دعوت ہوئی چاہئے، اس طرح نکاح میں رسم و رواج نے ہزار طور مارینا دیے ہیں، جس نے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا ہے، جبکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں۔

#### حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اورشادي

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مشہور صحابی حضرت عبدالرحلیٰ بین عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوعشرہ میں سے ہیں، اور سابقین اولین جو بالکل ابتداء اسلام میں بی اسلام نے آئے بیان میں سے ہیں۔ اور ان دس خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشجری سنائی کہ یہ جنت میں جا کیں گے۔ یہ بجرت کے بعد مدینہ منورہ آگئے ایک دن یہ محبد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے آئے اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زرد رنگ کی خوشبوگی ہوئی ہوئی ہے ، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم

اقد س صلی الله علیه وسلم کو بلایا تک نہیں اور حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے بھی ان ہے کوئی شکایت نہیں کی کہ واہ بھائی! تم نے اسلیم اسلیم کاح کرلیا، ہمیں بلایا بھی نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ بیہ ساری شرطیں اور قیدیں جو ہم نے لگا رکھی ہیں کہ جب تک ہزار آ دی نہ بلائے جا کیں جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے بیس کہ جب تک ہزار آ دی نہ بلائے جا کیں جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے جب تک ہزار آ بی نہ کرایا جائے اس وقت تک شادی نہیں ہوگی، اسلام میں اور حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تضور نہیں تھا، تا کہ مضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تضور نہیں تھا، تا کہ نکاح کو اتنا آ سان کر دیا جائے کہ انسان جنسی خواہش کی تسکین کے لئے غلط راجے تلاش نہ کرہے۔

#### حضرت جابر رضى الله عنه اور نكاح

ایک اور انساری محابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوحضور اقدی صلی
اللہ علیہ وسلم کے بے حد چہیتے محابی اور لاڈ لے محابی تھے۔ انبوں نے ایک
مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے برسیل تذکرہ ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے نکاح کرلیا ہے، آپ عبالیہ نے بوچھا کہ تم نے کی
کواری ہے نکاح کیا یا جوہ ہے نکاح کیا ہے؟ انبوں نے کہا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم! میری چھوٹی چھوٹی لا بہیس جیں۔ ان کو الی عورت کی
ضرورت تھی جو بجھدار ہو، اور ان کی تربیت بھی کر سے اب اگر میں کی کواری
ہے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری و کھے بھال نہ کر عتی، اس لئے میں نے ایک بیوہ
ہے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری و کھے بھال نہ کر عتی، اس لئے میں نے ایک بیوہ
نے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری و کھے بھال نہ کر عتی، اس لئے میں نے ایک بیوہ
تمبارے نکاح میں برے وے دے۔

یبال بھی نہ تو حضور اقد سلی اللہ تعالی عند نے حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور نہ بی حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت کی کہ تم نے اسلام کا یہ اسلام کا یہ مزاج تھا چوحضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے بہرس بتایا۔ آج نے بعدون اور علی مرسلموں کے ساتھ رہنے کے بیجے جس اپنے نکاح اور شادی جس اتی رسیس فیرمسلموں کے ساتھ رہنے کے بیجے جس اپنے نکاح اور شادی جس آتی رسیس بردھائی ہیں کہ وہ نکاح ایک عذاب بن کررہ گیا ہے اور ایک عام آ دی کے لئے نکاح کرنا برامشکل ہو یا ہے۔ بہرطال! شریعت نے نکاح کا راستہ آسان کر دیا کہ اس طرح نکاح کرنا براور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز ذریعے سے بوری کراو۔ اسلام نے رہانیت کی وعوت نہیں دی کہ تم نکاح کو ذریعے دی۔

#### جائز تعلقات يراجروثواب

پھر ندصرف یہ کہ نکاح کی اجازت دی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میاں بہوی کے درمیان جو باجی تعاقات ہوتے ہیں وہ خصورا قدس ملک اللہ علیہ وہ تعاقات ہوئے ہیں وہ خصورا قدس ملی اللہ علیہ وہ کم سے لوچھا کہ یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہ کم اپنی بیوی کے ساتھ جو از دواجی تعلق قائم کرتے ہیں وہ تو ہم اپنی ذاتی لذت حاصل کرنے کی خاطر کرتے ہیں۔اس میں ثواب کیوں دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرتم سے لذت حرام طریقے کے حاصل کرتے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرائم نے فرمایا کہ اگرتم سے کہ بیشک گناہ ہوتا، آپ نے فرمایا کہ جب تم حرام طریقے کو چھوڑ دیا اور اللہ کہ بیشک گناہ ہوتا، آپ نے فرمایا کہ جب تم حرام طریقے کو چھوڑ دیا اور اللہ

تعالیٰ کے تھم پر حلال طریقہ اختیار کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تہیں اس حلال طریقے پر ثواب عطافر ماتے ہیں، اور میٹل تہارے لئے اجر کا سب بنتا ہے۔ نکاح میں تاخیر مت کرو

ادر پھراس طلل طریقے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آ زادی ویدی کہ میاں بیوی ہراس بارے میں اوقات کی کوئی یا بندی نہیں، مقدار کی اور عدد کی کوئی یا بندی نہیں اور طریقوں کی بھی کوئی خاص یا بندی نہیں ،اس طرح ہے اس میں آ زادی دیدی تا که انسان ناجائز رائے تلاش نہ کرے۔ ای لئے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا کہ اگر تمہارے باس تمہاری لڑکی کا رشتہ آئے اور ایسے لڑکا کا رشتہ آئے جوتمہیں بیند ہو، تمہیں ظاہری اغتبار ہے بھی اور دین کے اغتبار ہے بھی اچھا لگتا ہو، اورتمہارا کفو بھی لگتا ہوتو اس رشتے کو قبول کرلواور پھر فر مایا کہ اگرتم ایبانہیں کرو گے تو زیین میں بڑا فتنہ اور فساد کھیلے گا۔ چنانجہ وہ فتنہ اس طرح کھیل رہا ہے کہ گھر میں لڑ کیاں رشتوں کے انتظار میں میٹھی ہوئی میں اور رشتے بھی موجود میں، کیکن جہیز كا انظار ہے اور اس بات كا انظار ہے كه بات كے ياس لاكھوں رويے آ جا نمیں تو پھروہ اپنی جٹی کی شادی کر کے ان کورخصت کرے لیکن وہ لڑ کیاں بھی تو انسان ہیں، ان کے دلول میں بھی جذبات ہیں، ان کے دلول میں بھی خواہشات ہیں۔ جب وہ خواہشات جائز طریقے سے بوری نہیں ہول کی تو شیطان ان کو نا جائز طریقے کی طرف لے جائے گا ، اور اس سے فتنہ ونساد تھلے گا۔ معاشرے کے اندر آج و کھے لیجئے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اس ارشاد ہے روگر دانی کے نتیج میں کیسا فتنداور فساد پھیلا ہوا ہے۔

#### ان کے علاوہ سب حرام رائے ہیں

ہبر حال! شریعت نے ایک طرف اس خواہش کی تسکین کا جائز طریقہ بتا دیا اور دوسری طرف یہ کہد یا گا۔ اس کے علاوہ جورا سے جیں وہ انسان کو جائ کی طرف لے جانے والے جیں ان کی طرف لے جانے والے جیں ان سے بچو اور جولوگ ان راستوں کی طرف جا کیں گے وہ لوگ اپنی حد سے کچو اور جولوگ ان راستوں کی طرف جا کیں گے وہ لوگ اپنی حد سے گزرنے والے جیں اور عذا ہ کو دگوت دینے والے جیں۔ ای لئے قرآن کر کم نے قرمایا کہ جولوگ اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کریں لیتنی عفت وعصمت کی زندگی گزاریں اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کے جو حلال طریقے جیں صرف ان پر اکتفا کریں ان پڑس کے بغیر ان کو ندونیا جیں فلاح حاصل ہو کتی ہے اور نشر قرت جیں فلاح حاصل ہو کتی ہے۔

#### اختام

اب و کھنا ہے ہے کہ اس عفت اور عصمت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اس کے لئے قرآن وست نے کیا تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، سی ایک مستقل موضوع ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے انشاء اللہ اگر زندگی رہی تو ایک جمعہ کو اس کی تفصیل عرض کروں گا، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم ہے عفت وعصمت کی دولت عطا فرمائے، اپنی رضا کے مطابق زندگی گزار نے کی تو فیتی عطا فرمائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ ذَّرُوانا أَنَ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ وَبِ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجدبیت المکرم گلشن اقبال کراچی

فالإن دايل

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبره ۱۵

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# آ تکھوں کی حفاظت کریں

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِـهِ وَنُتُوكُنُلُ عَلَيْهِ وَبَغُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُده اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِ مُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمًّا بَعُدًا فَاعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدْ أَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ

لِقُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ
اَوْمَامَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞
فَمَنِ ابْتَعٰى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَٰتِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞
(مورة المؤمون: ١-٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

تمہيد

بررگان محترم و برادران عزیز! گرشته کی جمعوں سے فلاح یافتہ مومنوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے، تین صفات کا بیان تفصیل ہے ، و چکا۔ چوتھی صفت قرآن کریم نے بید بیان فرمائی کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جو اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ہیو یوں اور کنیزوں کے کہ ان کے ذریعہ جوشخص اپنی جنسی خواہش پوری کرے تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اور جو شخص ان کے علاوہ کی اور طریقے ہے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چا ہے تو وہ صدے گزرنے والے ہیں۔ اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، پچھلے جمعہ کو صدے گزرنے والے ہیں۔ اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، پچھلے جمعہ کو خواہش کو تسکین دیۓ کا صاف سخرا پاک راستہ موجود ہے۔ انسان کا جنسی خواہش کو تسکین دیۓ کا صاف سخرا پاک راستہ موجود ہے۔ انسان کا جنسی جذبہ انسان کی فطرت میں وافل ہے، اس جذبہ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی قد غن کوئی بیابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن سے بتا دیا کہ اس جذبہ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی قد غن کوئی بیابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن سے بتا دیا کہ اس جذبہ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی قد غن کوئی بیابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن سے بتا دیا کہ اس جذبہ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی قد غن کوئی بیابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن سے بتا دیا کہ اس جذبہ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی قد غن کوئی بیابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن سے بتا دیا کہ اس جذبہ کی تسکین کا جائز راست

نکاح ہے۔ اب اگر انسان اس رائے ہے اس جذبہ کی تسکین کرے تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے۔ بلکہ باعث اجر وثواب ہے، لیکن اگر اس کے علادہ کوئی اور راستہ خلاش کرے اور نکاح سے مٹ کر بغیر نکاح کے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کرنا چاہتو یہ حدے تجاوز ہے۔ فساد کا راستہ ہے۔ فتند کا راستہ ہے اور یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔

### بيمغرني تهذيب

جن جن معاثمروں میں نکاتے ہے ہٹ کر بغیر نکاتے کے جنسی خواہش کی سکین کا درواز ہ کھولا گیا، وہ اخلاقی اعتبار ہے اور معاشرتی اعتبار ہے تاہی کا شکار ہوئے ، آج مغرلی و نیا یورپ اور امریکہ کی تنبذیب کا و نیا میں ڈ نکا بجا ہوا ہے، کیکن انہوں نے جنسی خواہش کی تسکین کے لئے نکاح کے علاوہ دوسرے را ہے اختیار کرنے کی کوشش کی تو اس جنسی خواہش نے ان کو کتوں اور گدھوں اور بلیوں کی صفت میں شامل کر دیا۔ بعض معاشرے ایسے ہیں جن کے ریکارڈ یر بیہ بات موجود ہے کہ یہاں کی ستر اسی فیصد آ بادی حرام کی اولاد ہیں اور خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ قیملی سٹم کا ستیاناں ہو گیا۔ باپ جیٹے ، ماں ، جینی ، بھائی، بہن کے تصورات فتم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج مغربی دنیا کے مفکرین چنخ رہے ہیں کہ ہم نے اس جہت ہےاہے آ پ کو تباہی کے کنارے پر بہنجا دیا ہے بیاس لئے کہ قرآن کریم نے جوراستہ بتایا تھا کہ نکاح کے ذریعہ جنسی خواہش کی تسکین کرو، اس کوچھوڑ کر دوم ہے رائے اختیار کر لئے۔

# یہ جذبہ کی حدیر رکنے والانہیں

اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر بیض خواہش کا جذبہ جائز صدود
کے اندر ہے تو بیہ جذبہ بقاء نوع انسانی کا جذبہ بنآ ہے اور انسان کو بہت سے
فوائد پنچا تا ہے، کین جس وقت بیہ چذبہ جائز حدود ہے آ گے بڑھ جاتا ہے تو بہ
جذبہ ایک نہ مٹنے والی بجوک اور نہ مٹنے والی پیاس میں تبدیل ہوجاتا ہے، اگر
کوئی انسان ناجائز طریقے ہے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو اس کا لازی نتیجہ
یہ ہوتا ہے کہ وہ بچرکی حد پرنہیں رکن کسی حد پراسکوقر اراور چین نہیں آتا، وہ
اور آ گے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بھی اس کی پیاس اور بجوک نہیں متی، جیسے جو شخص
استہ تقاء کا حریض ہوتا ہے وہ ہزار حرت بھی پائی پی لے، اور ملکے کے ملکے اپنے
استہ بی داخل کر لے بھر بھی اس کی بیاس نہیں بھیتی ہی صورت حال اس وقت
بیٹ میں داخل کر لے بھر بھی اس کی بیاس نہیں بھیتی ہی صورت حال اس وقت
بیٹ میں داخل کر لے بھر بھی اس کی بیاس نہیں بھیتی میں صورت حال اس وقت
مدیر رکتا نہیں ہذبہ پی معقول حدود سے تجاوز کر جائے، وہ جذبہ بھر کسی

# پر بھی تسکین نہیں ہوتی

آج مغربی دنیا میں بہی صورت حال ہو رہی ہے۔ ایک طریقے ہے جنی خواہش کی تسکین شروع کی۔ لیکن پوری تحیل نہ ہوگی، پھراور آ گے بڑھے پھر بھی پوری تسکین شہوئی اور پھر اور آ گے بڑھے پھر بھی تسکین مکمل نہ ہوئی بہال تک کہ اب صورت حال ہے ہے کہ مغربی دنیا میں ایسے بے شار واقعات سامنے آرہے ہیں کہ اب بعض لوگول کو جنسی خواہش کی تسکین اس وقت تک سامنے آرہے ہیں کہ اب بعض لوگول کو جنسی خواہش کی تسکین اس وقت تک

نہیں ہوتی جب تک وہ کی خاتون کے ساتھ جنسی خواہش بھی پوری کرنے کے بعد اس کو قبل بھی کر میں۔ بعد اس کو قبل بھی کر میں۔

عدے گزرنے کا نتیجہ

مغرنی دنیا کا یہ عجیب منظر ہے کہ جہاں ان کے معاشر سے نے عورت کو ا تنا ستا کر دیا کہ قدم قدم پرعورت ہے تسکین حاصل کرنے کے درواز ہے چہ پے کھلے ہوئے ہیں، کوئی قدغن اور کوئی یا بندی ان پرنہیں، کیکن جن ملکول میں عورت اتنی مستی ہے انہی ملکوں میں زنابالجبر کے واقعات ساری دنیا ہے زیادہ میں وجداس کی بیے کے رضامندی کے ساتھ جنسی خواہش کی تسکین کر لینے کے بعد بھی نئس کو قرار نہیں آیا، اب یہ خیال آیا کہ زبردی کرنے میں زیادہ لذت ہے اور پھر زبردتی کی اتنہاء حدیہ ہے کہ جس عورت ہے جنسی تسکین حاصل کی جار ہی ہےاس کوای دتت میں قتل کرنا بھی جنسی تسکیین کا ایک حصہ بن کیا ہے۔ آج اس معاشرے میں ایسے واقعات مجرے پڑے ہیں کہ اب فکر رکنے والے بیر سوج رہے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو کس تاہی کے دھانے پر پہنچا دیا ہے۔ قرآن کریم کا کہنا ہدے کہ جولوگ اس نکاح کے بندهن ہے ہٹ کرجنسی خواہش کی تسکین کا مراستہ تلاش کڑنا جا ہے ہیں۔ وہ حد ہے گزرنے والے ہیں اور حدے گزرنے کے بعد بھی ان کو کی حدیر قرار نہیں آئے گا۔ الله تعالى فرما رہے ميں كه جم فے نكاح كے ذريع بم في تمبارے لئے ایک جائز راستہ پیدا کر دیا، اس جائز رائے کی فضیلت رکھدی کہ اگر انسان اپی بیوی کے ساتھ اینے جنس جذبے کی تسکین کرے تو یہ نہ صرف جائز

ہے بلکداس پراجرو و اب بھی اتا ہے۔ باتی سب رائے حرام کردیے۔ پہلا بند: نظر کی حفاظت

اب حرام راستوں اور طریقوں سے بیخ کے لئے اللہ تعالی نے ایسے پہرے بھی اور طریقوں سے بیخ کے لئے اللہ تعالی نے ایسے پہرے بھی اور کی اگر ان پہروں کا لحاظ رکھا جائے تو انسان کھی بھی بھی جنی گراہی میں جسب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت کا تھم ویا۔ رسول کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ایا: المنظو سہم من سہام اہلیس ۔ لیعنی انسان کی نظر شیطان کے تیروں بیس سے ایک تیر ہے۔ لیمنی شیطان انسان کواس نگاہ کے ذریعہ غلط راستے پر ڈالیا ہے۔ اور اس نظر کو غلط جگہ پر ڈلوانا جا ہتا ہے اور اس کے ذریعہ غلس انسان کے دل بیں فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے دنیج بیں اللہ خوانسان کو مملی گرائی کی طرف لے جاتا ہے۔

# نگابیں نیچر کھیں

قرآن كريم من الله تعالى في ارشاد في ما:

قُلُ للْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمُ وَيَحَفَظُوُا

فُرُو جَهُمْ- (مورة النور، آيت ٣٠)

آپ مؤمنین ہے کہدیں کہ اپنی نگاہوں کو نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، گویا کہ سے بتلا ویا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا سب سے پہلا طریقہ سے ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو سے نگاہ فلط جگہ پرنہ پڑے، کی نامحرم عورت پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا زنا کی پہلی سیڑھی ہے ایک حدیث میں نبی سیڑھی ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وزنا ھما المنظو ۔ لیعنی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا ویکھنا ہے آنکھوں سے غیر محرم کولذت حاصل کرنے کی غرض سے ویکھنا پرزنا کی پہلی سیڑھی ہے، شریعت المنے اس پر یا بندی عائد فرما دی ہے۔

## آ جکل نظر بچانامشکل ہے

آج کل کے معاشرے میں جہاں چاروں طرف انسان کی نگاہ کو پٹاہ مہیں ہے، چاروں طرف انسان کی نگاہ کو پٹاہ مہیں ہے، چاروں طرف فتے بھیلے ہوئے ہیں۔اس موقع پر بیتھ کہ دیا گیا ہے کہ نگاہ کو نیچ رکھواورا پی نگاہ کا غلط استعال نہ کرو۔ آئ کا نوجوان یہ کہے گا کہ نگاہ کو نیچ رکھ کر اور چاروں طرف ہے۔ اس لئے کہ کہیں بورڈ پر تصویر نظر آ رہی ہے اور کہیں اخبارات میں تصویر یں نظر آ رہی ہیں، کی رسالے کو دیکھوتو اس میں تصویر موجود، بازار سے کوئی چیز خرید و تو اس پر تصویر موجود، بازار سے کوئی چیز خرید و تو اس پر تصویر موجود بے پر وہ عور تیں ہرجگہ باہر چاتی پھرتی نظر آتی ہیں، اس لئے نظریں بیانا تو بروا مشکل کا م ہے۔

# یہ آ نکھ کتنی بڑی نعمت ہے

لیکن اس مشکل پر قابو پانے کے لئے ذرااس پرغور کرد کہ بیآ کھے جواللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہے بید کیا چیز ہے؟ بیدا کی مشین اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطافر مائی ہے جو پیدائش کے لیکر مرتے دم تک بغیر کسی پیمیے اور یغیر محنت کے بیمشین کام کر رہی ہے اور اس طرح کام کر رہی ہے کہ جو چیز چاہواس کے ذریعہ دیکے لوجو چاہولطف اٹھالو، اگر اللہ تعالی نے اس میمین کے اندرغور کرنے کی تو نیق دے تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی نے اس میموٹی می جگہ میں کیا کارخانہ فٹ کر رکھا ہے، جو آ تکھوں کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے کالجول، یو نیورسٹیوں اور اسپتالوں میں ساری عمرلگادی، لیکن اب تک سے دریافت نہیں کر سے کہ کیا کارخانہ کیا ہے؟ اس کارخانے کے اندر کتنے پردے ہیں؟ کتنی جملیاں ہیں؟ اللہ تعالی نے اس میں کتنے پردے فٹ کرر کھے ہیں؟ کئنی جملیاں ہیں؟ اللہ تعالی نے اس میں کتنے پردے فٹ کرر کھے ہیں؟ کئنی جملیاں ہیں؟ اللہ تعالی نے اس میں کئنے کوئی پائی ہیہ خرج نہیں کرنا پڑا ہے کوئی محت کی تدرنہیں۔

جس دن آکھ کی بینائی پر ذرہ برابر فرق آجائے تو تمہارے جسم میں الزلد آجاتا ہے کہ کہیں میری بینائی نہ چلی جائے، اور اگر خدانہ کرے یہ بینائی چلی جائے ، اور اگر خدانہ کرے یہ بینائی چلی جائے تو پھر انسان ساری و نیا کی دولت خرج کرنے کے لئے تیار ہوجاتا ہے کہ چاہے میری دولت چلی جائے، کین میری بینائی جھے واپس مل جائے تاکہ بیس اپنی بیوی کو دیکھ سکوں، میں اپنے بی ال جائے کہ باپ کو دیکھ سکوں، میں اپنے بی ال بینائی بین ذرہ فرق آجائے کہ میڑھا نظر آنے گئے یا آ تھوں کے سیرے نظر آنے گئے یا آتھوں کے سامنے حلقے اور دائر نظر آنے گئیں تو انسان گھرا جاتا ہے کہ بیر کیا ہوگیا اور بیا تھوں کے اس بھر آتھوں کے اس بھر آتھوں کے سامنے حلقے اور دائر نے نظر آنے گئیں تو انسان گھرا جاتا ہے کہ بیر کیا ہوگیا اور بیر آتھوں کے اس بھر آتھوں کے سے کیا ہوگیا اور بیرانہ وی تحدید کی بیر کیا ہوگیا اور بیرانہ وی تحدید کی بیر کیا ہوگیا اور بیرانہ وی کے سیر کیا ہوگیا اور بیرانہ وی کے سیر کیا ہوگیا ہوگیا

کی طرح میری آنکھوں کا ینقص دور ہوجائے لیکن ہمیں اور آپ کو بید دولت طی ہوئی ہے اور مرتے دم تک کام کرتی ہے نداس کی سررس کی ضرورت، نداس میں تیل ڈالنے کی ضرورت۔

### آ کھی بٹلی کی عجیب شان

اور اس آ کھے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب وغریب نظام بنایا ہے مجھے ایک آتھوں کے ماہر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انسان جب روشی میں جاتا بے تو اس کی آگھ کی بیٹی بھیلتی ہے اور جب اند میرے آتا ہے تو اس آگھ کی پل كے في سكرتے ميں كونكه اندهرے ميں مجع طور يرد كھنے كے لئے اس كا سکڑنا ضروری ہے اور اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس سکڑنے اور پھلنے کے عمل میں آ نسان کی آگھ کے پٹھے سات میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور پیاکام خود بخو و ہوتا ہے۔ اگر بیکام انسان کے سرد کیا جاتا، اور بیکہا جاتا کہ جب تم اند حیرے میں جاؤ تو پیبٹن و ہایا کرواور جب روشنی میں جاؤ تو پیدومرا بثن د ہایا کرو، تب تمباری آنکھیں سیح کام کریں گی ، تو اس کا نتیجہ بیہ ہوتا کہ کمی انسان کی سجھے میں یہ بات آتی اور کسی کی مجھ میں نہ آتی اور غلط وقت پر بٹن دبا دیتا اور ضرورت ے زیادہ بٹن دبا دیتا تو خدا جانے اس آ کھ کا کیا حشر بناتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آٹو میلک سسٹم اس آ کھ کے اندر لگادیا کہ جیسی ضرورت ہواس کے مطابق اس آ نکھ کی تالی پھیلتی بھی ہے اور سکڑتی ہے۔

آ كھى كى حفاظت كا خدائى انظام

اور بيآ كھاتى تازك بكرشايد بورےجم انسانى بي اس عزياده

نازک کوئی چیز نہ ہو۔ آپ کوتج بہ ہوا ہوگا کہ اگر انسان کی آ کھے میں ریت یامٹی کامعمولی سا ذرہ جس کو دیکھنا بھی مشکل ہو، آگر وہ انسان کی آئکھ میں چلا جائے تو انسان بے تاب ہو جاتا ہے اور درو ہے بے چین ہوجاتا ہے۔ اور بیآ کھ انسان کے جرے میں بالکل سامنے ہے کہاگر انسان کے سامنے ہے اس م حملہ ہو ہاکسی ہے تصادم ہوتو اس کی چوٹ سب ہے میلے انسان کے چبرے پر یر تی ہے، لیکن آئھ کی حفاظت کے لئے اللہ تعالٰی نے دوپہرے دار بٹھا دیے یہ ماتھے کی حذی اور رخسار کی حذی، ان دونوں حذیوں کے قلع میں انسان کی آ تکے کورکھ ویا تا کہ اگر چیرے برکوئی چوٹ بڑے تو عدیاں اس کو برداشت کرس اورآ کھ محفوظ رہے۔اور اللہ تعالیٰ نے پلکوں کے دو بردے آتھمول کے اویر ڈال دینے تا کہ کوئی گر دوغبار اس کے اندر نہ جائے ، اگر کوئی مٹی یا گر دوغبار اڑ کر آئے گا تو یہ پلکیں اس کوایے او پرلیس کی اور آٹھوں کو بیالیں گی۔ جب انتہا ہ ہو جائے تب حاکر آ نکھ پر چوٹ پرٹی ہے ورنہ آ نکھ کی حفاظت کے لئے اللہ تعالٰی نے یہ خود کار نظام بنادیا ہے۔ان کے ذر لیدانسان کے چبرے کاحسن بھی ہے اور اس آ نکھ کی نعت کی حفاظت بھی ہے۔

#### نگاه پرصرف دو پابندیاں ہیں

یہ سب انظام اللہ تعالی نے کر رکھا ہے اور اس انتظام کے لئے کوئی پیسہ نہیں مانگا کہ جب تم اتنے چیے کہ بید نہیں مانگا کہ جب تم اتنے چیے وہ گے تو آئے کے بلکہ یہ خود کار مشین پیدائش کے وقت ہے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ صرف اتنا فر مایا کہ یہ سرکاری مشین ہے، اس کو جہاں چاہو، استعال کرو، صرف چند جگہیں ہیں ان میں اس کو استعال نہ کرنا، اس آئے کے فر رہے آئان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، انتہے مناظر کو

دیکھو، باغات کو دیکھو، تھلوں کو پھولوں کو دیکھو، دریاؤں اور نبروں کو دیکھو،
پہاڑوں اور اچھے مناظر کو دیکھو۔ اپنے لئے جلنے والوں کو دیکھو، اور ان سے
لطف اٹھاؤ۔ مرف دو چیزوں سے بچو، ایک یہ کہ کی نامحرم عورت پرلڈت لینے
کی نیت سے نگاہ مت ڈالو اور کسی انسان کی طرف حقارت کی نظر سے مت
دیکھو، بس آپ کے اوپر بیدو پابندیاں ہیں، باتی سب پچھ دیکھنا تمہارے لئے
طال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس سرکاری مشین کو چتنا چاہواستعال
کرو۔

# اگر بینائی واپس دیتے وقت شرط لگادی جائے

اگر پھر بھی انسان کے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، ساری کا کنات کا نظام وکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انظام تمہیں دے رکھا ہے، خدا نہ کرے اگرکی دن تمہاری آ کھیکا پردہ پھٹ جائے، خدا نہ کرے کی دن تمہاری آ کھیکا پردہ پھٹ جائے، خدا نہ کرے کی دن تمہاری آ کھی جینائی جائی جہیں واپس تو مل جائے گی کین شرط یہ ہے کہ فلاں فلال چیز نہیں دیکھو، تو جواب میں وہ فخص کیے جائے گی کین شرط یہ ہے کہ فلال فلال چیز نہیں دیکھو، تو جواب میں وہ فخص کیے کا کہ ساری زندگی ان چیز ول کو نہ دیکھوں کو دیکھ سکول، اپنی جھے بینائی واپس دیدو، تاکہ اس کے ذریعہ میں اپنی بوی بچول کو دیکھ سکول، اپنے بھی کو اور اپ کے دیائی واپس میں اپنی کھی کے لئے تیار ہو جائے گا، اس لئے کہ بینائی جا پھی ہے اور اپ کے دا پس آ نے کا کوئی راستہ نہیں۔ گر اللہ تعالیٰ جا بھی ہے اور اپ کے دا پس آ نے کا کوئی راستہ نہیں۔ گراند تعالیٰ جا بھی ہے اور اپ کے دا پس آ نے کا کوئی راستہ نہیں۔ گراند تعالیٰ جا دیکھوائے بغیر تمہیں یہ نعت دے رکھی ہے۔ لیکن یہ فعت دے رکھی ہے۔ لیکن یہ نعت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرا رہ بیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعالی کرنے نعت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرا رہ بیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعالی کرنے نعت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرا رہ بیس کہ جس جگہ یہ بینائی استعالی کرنے نعت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرا رہ بیس کہ جس جگہ یہ بینائی استعالی کرنے

کے لئے دی ہے صرف اس جگد استعال کرو۔

نگاه ڈالٹااجرونواب کا ذریعیہ

اوراگر صرف اس جگہ پر استعال کرو گے تو اس کے بیتج بیس تہارے اعمال نامے بیس نیکوب کے ڈھر گئتے چلے جا کیں گے اور آخرت بیس اجر و اقواب کے فزانے اکھتے ہورہ ہیں۔ چنانچہ صدیث شریف بیس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ہے دیکھے تو ایک نگاہ ڈاکنے ہے ایک تج اور ایک عمرے کا اثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث بیس حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ ایک شوہراپ کا کہ ایک شوہراپ کے گھر میں داخل ہوااور اس نے اپنی بچوی کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے اپنی شوہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے اپنی شوہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے سے شوہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے اپنی شوہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا و اللہ تعالی دونوں کو رحمت کی نگاہ ہے دیکھے اپنی شوہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا کہا تو اللہ تعالی نے نیکیوں کے فرجر ایک اور دیکھا کہا تو اللہ تعالی نے نیکیوں کے فرجر ایک دیکھا دیکھا کہا تو اللہ تعالی نے نیکیوں کے فرجر میں۔

# نظر کی حفاظت کا ایک طریقه

ضدانہ کرے اگر آ دی اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعال کرے اور اس کے ذریعہ نامحرموں کولذت لینے کی غرض ہے دیکھے تو اس نگاہ کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کے زہر کے بچھ ہوئے تیروں میں ہے ایک تیر ہے۔

آج بم لوگ ہے کہتے ہیں کہ آج کے دور میں آئھوں کو بچانا برا مشکل ہے اس لئے کہ ڈھونڈ نے سے بھی ملتی نہیں آ مجھوں کو پنا ہیں، کہاں جا کیں؟ اور

كس طرح بجين؟ ال سے بيخ كا طريقه بيه ب كهتم بياتصور كرو كه آج اگر ماری بینائی جاتی رہے اور پر کوئی تم سے یہ کم کر تباری بینائی والس ل جائے گی کیکن شرط یہ ہے کداس بینائی کوکس نامحرم کود کھنے میں استعال نہیں کرو گے، اگریه یکا وعده کرواور پخته عبد کرواور لکھ کر دوتب بینائی واپس ملے گی ، ورنه نبیس طے گی۔ بتاؤ کیاتم اس وعدہ کرنے اور لکھنے پر تیار ہو جاؤ کے یانہیں؟ کونیا انسان ہے جو لکھنے اور وعدہ کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا اور کون انسان ہوگا جو ب کے گا کہ اگر میں نامحرم کونیں دیکھ سکنا تو پھر جھے بینائی نہیں جائے ۔کوئی انسان ایا کے گا؟ برگزنیں کے گا۔ اگرتم اس وقت وعدہ کرنے اور لکھ کردیے کے لئے تیار ہو جاؤ مح توجس مالک کریم نے وہ بینائی تم ے کوئی معامدہ کئے بغیر ملے سے تمہیں دے رکھی ہاور بعد میں وہ مالک تم سے سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اس نگاہ کو غلط استعال نہ کروتو پھر تہمہیں کیوں مشکل نظر آتی ہے؟ پھر کیا پریشانی لاحق ہوتی ہے، لہذا جب بدنظری کا موقع سامنے آئے تو بی تصور کراو کہ اگر میں بدنظری کروں گا تو میری بینائی چلی جائے گ\_

#### ہمت سے کام لو

حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنی بینائی کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال کرتا ہے تو حقیقت میں بینائی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اندھاپن ہے اور بینائی تو اس کی جاچکی ہے، قرآن کریم میں فرمادیا کہ:

مَنُ كَانَ فِي هَلَهِ اعْمَى فَهُوَ فِي الْآَحِرَةِ اعْمَى وَ مَنْ كَانَ فِي هَلِهِ اعْمَى وَ الْمَاءِ، آيت ٢٢)

لہذا انسان میر عبد کرلے کہ میں اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت اور حوصلے میں عبد میں بڑی طاقت رکھی ہے، یہ انسان کی ہمت ربر کی طرح ہے اس کو جتنا چاہو تھنج کو، جب انسان اس ہمت کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالی اس ہمت میں برکت اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔

خلاصه

بېرمال!اس نگاه پر دو يا بندياں عائد کې څې ايک په که نامحرم مورټ کو لذت کی نگاہ ہے دیکھنا، اور دوسرے یہ کہ کسی مسلمان کوحقارت کی نگاہ ہے دیکھنا کسی مسلمان پر بر حفارت کی نظر ڈالنا ہے بھی آ نکھ کا گناہ ہے۔ ان دونوں گنا ہوں ہے بیخے کا اہتمام کرلیا جائے تو انشاء اللہ زندگی درست ہو جائے گی، اور خیالات و جذبات بھی یا کیڑہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جا ئیں کے، اور آخرت کی بھی تیاری ہوجائے گی اور اگر بیطریقد اختیار کیا کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی مشین کوئل الاطلاق استعمال کر رہے جیں، اس پر کوئی قید اور کوئی یابندی نہیں لگا رہے ہیں تو ہی آ تھ آپ کو جہنم کے گھڑے میں لے جاکر ڈالے گی اور اللہ تعالٰی کے عذاب کامتحق بنا دے گی، اس لئے اس آ کھے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آئکھ کی حفاظت کرنے کی تو فیش عطا فر مائے۔ آبین ۔مضمون انجی باتی ہے کیکن وقت ختم ہو چکا ہے زندگ ر ہی تو اگلے جمعہ میں انشاء اللہ عرض کروں گا۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجدبیت المکرم گلشن اقبال کراچی

. وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

بِشُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# آ تکھیں بڑی نعمت ہیں

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ . نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّناتِ ٱعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدُنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألبه واصحابه وبازك وسلم تشليما كثيرا. أَمَّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ

لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ
اَوْمَامَلَكَتُ اَيْمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمَعْدُونَ ۞
(مورة الْمَوْمُون: ١ـ٨)
آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورة مؤمنوں کی پانچویں اور چھٹی آیت کا بیان گزشتہ دوجمعوں سے چل رہا ہے، جس کا حاصل سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں کی فلاح کے لئے جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک صفت سے کہ:

وَالَّذِينِ هُمُ لِفُرُو جِهِمُ حَافِظُونَ ـ

جس کا فلاصہ پرتھا کہ اللہ تعالی نے ہرانسان کی طبیعت میں ایک جنسی جذبہ رکھا ہے اور چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے، لہذا اس جنسی جذبے کی تسکیلن کے لئے اللہ تعالی نے حلال راستہ تجویز فرما دیا، وہ نکاح کا راستہ ہے کہ نکاح کے ذریعہ انسان اپنے اس فطری جذبے کی پیمیل کرے، تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ موجب اجروثو اب بھی ہے۔ لیکن اس نکاح کے دائے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرنے والے لوگ حدے گزرنے والے جیں۔ قرآن کریم نے لفظ تو

بہت مخضر استعال فرمایا کہ دہ حد ہے گزرنے والے ہیں۔لیکن اس کے مفہوم میں بہت ساری خزابیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ چنا نچہ جو شخص نکاح کے دشتے کے باہر اپنے جنسی جذبے کی تسکیس کرنا چاہے وہ شخص محاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پھیلاتا ہے، بیاس آیت کے مطلب اور تشریح کا خلاصہ ہے۔

# پہلا تھم: نگاہ کی حفاظت

شریف نے جہاں ناجائز جنسی تعلین کا راستہ بند کیا اور اس کوحرام قرار دیا تو اس کے لئے فعنا بھی ایک سازگار پیدافر مائی۔ جس بیں اس بھم پڑل کرنا انسان کے لئے آسان ہوجائے، ایک طرف تو اللہ تعالی نے ذکاح کے رائے کو آسان سے آسان فرمایا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے معاشرے بیں طرح طرح کی رہوں اور قیدوں سے اس نکاح کو جکڑ کر اپنے لئے اس کو شکل بنا دیا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالی نے وہ تمام دروازے بندفر مائے جو انسان کو بدکاری کی طرف کے جانے والے ہیں۔ ان بی سے سب سے بہلا تھم نگاہوں کی حفاظت کا تھم دیا کہ اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھو، اور اس کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو، حدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### النظر سهم مسموم من سهام ابليس\_

یہ نظر شیطان کے زہر کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بعض اوقات صرف ایک نگاہ انسان کے دل کی حالت کو خراب کر دیتی ہے، اس میں فساد پیدا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ایک غلط نگاہ کے متیجے میں انسان کی سوج انسان کی قکر، اس کے خیالات اس کے جذبات اور بعض اوقات اس کا کروار بھی خراب موجاتا ہے اس کے شریعت نے پہلا پہرہ انسان کی نگاہ پر عاکد فرمایا۔

### آ تکھیں بردی نعت ہیں

یہ نگاہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی انسان بینائی ہے محروم ہوتو وہ لاکھوں کروڑوں رویہ بھی خرچ کر کے بھی پہنچت حاصل نہیں کرسکتا ، اللہ تعالیٰ نے بہ نعت ہمیں مغت میں بغیر معاوضے کے عطا فر مار کمی ہے، اس لئے اس نعت کی قدر نہیں ہوتی اور بینعت پدائش ہے لے کر مرتے وم تک تمہارے ساتھ رہتی ہے یہ ٹازک اتن ہے کہ اگر ذرا اس کے اندر کوئی بال آ جائے ، ذراخراش لگ جائے تو بیہ برکار ہو جائے ،لیکن اتنی ٹازک مشین پوری زندگی انسان کا ماتھ ویتی ہے اور اس طرح ساتھ ویتی ہے کہ نداس کی سروس کی ضرورت ہے نہ اس کو پٹرول اور تیل کی ضرورت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آٹو پیک نظام کے تحت اس کی مروس مجلی کرتے رجے میں اور اس کو غذا محل پہناتے رہتے ہیں چنانچہ جولقمہ تم اپنی بھوک مٹانے کی خاطر کھاتے ہوای لقمہ کے ذربعدالله تعالى جم كے ہر جھے كوغذا بہنجاتے ميں اى طرح آ كھ كو بھى بہناتے

-*ن* 

### آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں

یہ آ کھتہیں اس لئے دی گئی ہے تا کہتم اس کے ذریعد لذت حاصل کرو
تا کہ اس کے ذریعہ تم اپنے کام نکالو، اس آ کھ پرصرف چیز دل کو ند دیکھنے کی
پابندی عائمہ کی گئی ہے کہ ان چیز دل کی طرف مت دیکھنا، وہ یہ کہ کسی نامحرم
خاتون کو لذت حاصل کرنے کی غرض سے مت دیکھنا، ایسا کرنے کو گناہ قرار دیا
گیا اور فر مایا کہ یہ آ محمول کا زنا ہے، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

العينان تزنيان و زنا هما النظر ـ

یعیٰ آسمیس بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا ویکنا ہے۔ لذت کی غرض سے
شہوت کی نگاہ سے کسی فیرمحرم کو دیکھنا یہ بدنظری ہے، اس کوشر بیت میں ناجائز
اور حرام قرار ویا گیا ہے۔ اس لئے کہ جب تمہاری نگاہ تحفوظ ہوگی تو تمہارے
خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے، تمہارے جذبات بھی پاکیزہ ہوں گے، اور پھر
تمہارے اعمال بھی یا کیزہ ہول گے۔

# شرمگاہ کی حفاظت آ نکھ کی حفاظت پر ہے

چنا نچے قرآن کرم میں اللہ تعالی نے بیتھم دیا کہ: قُلُ لِلْمُومِنِیْنَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصَادِ هِمْ وَیَحُفَظُوُا فُرُو جَهُمُ - (سرة الزر، آیت ۲۰) اے محرصلی اللہ علیہ وسلم! آپ مؤمنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں پنجی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور بہتمبارے لئے پاک حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہاور مورتوں سے کہدود کہ وہ اپنی نگاہیں تجیس رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے ذریعے یہ بتا دیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ اس کا آغاز آ کھے کی حفاظت سے ہو، اور جب آ کھے محفوظ رہے گی اور تم بدکاری سے محفوظ رہے گی دامت پند، مجم کی مولوی اور ملاکا بیان کردہ محم نیس ہے، یہ کی قدامت پند، مہی، وہشت گرد کا تھم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالی کا تھم ہے جو قرآن کریم کے اغر بیان فرمایا ہے۔

#### قلعي كامحاصره كرنا

جب تک سلمانوں نے اس علم پر عمل کیا، اللہ تعالی نے ان کوان فتوں اور فسادات ہے تحفوظ رکھا، میں نے اپ والد ما جد حضرت مولا نامفتی محمر شفیح ماحب رحمۃ اللہ علیہ سے بدواقعہ سنا تھا جو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں حضرت عبیدۃ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ میں سے ہیں اور بڑے ور جے کے صحابہ میں سے ہیں، اور بڑے ور جے کے صحابہ میں سے ہیں، اور شام کے فاتح ہیں، اس لئے کہ شام کے بہت سے علاقوں کی فتح کا سہرا اللہ تعالی نے ان کے مرکھا بعد میں وہ شام کے گورزر ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ الکہ مرتبہ انبوں نے غیر مسلموں کے قلع پر حملہ کیا، اور اس قلع کا محاصرہ کرلیا،

محاصرہ لمبا ہوگیا اور قلعہ فتح نہیں ہور ہاتھا، یہاں تک کہ جب قلعہ کے لوگوں نے مدد کھا کے معلمان بری ثابت قدمی سے محاصرہ کے بوعے ہیں تو انہوں نے ایک سازش تیار کی، وہ یہ کہ ہم مسلمانوں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم قلعے کا دردازہ آ بے کے لئے کھول رہے ہیں، آب اپن فوج کو لے کر شہر میں داخل ہو جائیں۔اور بہ سازش کی کہ شہر کا درواز ہ جس طرف کھلتا تھا اس طرف بہت اسا بازار تھا۔ جس کے دونوں طرف د کا نیں تھیں اور وہ بازار شاہی محل پر جا کرختم ہوتا تھا ان لوگوں نے بازار کے دونوں طرف عورتوں کومزین کرکے اور آ راستہ کر کے ہردکان پرایک ایک عورت کو بٹھا دیا ، اور ان عورتوں کو بیتا کید کر دی کہ اگریہ مجاہدین داخل ہونے کے بعد تہہیں چھیٹرنا جاجی ادر تمہارے ساتھ کوئی معالمه کرنا جا ہیں تو تم انکار مت کرنا، رکاوٹ مت ڈالنا، ان کے پیش نظر یہ تھا كريدلوگ جاز كر ب والے جي مبينوں سے اسے گھروں سے دور جي، جب اندر داخل ہونے کے بعد اجا تک ان کوخوبصورت ادر آ راستہ عورتیں نظر آئیں کی تو بیانوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، اور جب یہ ان کے ساتھ شغول ہوں گے،اس وقت ہم چھیے ہےان پرتملہ کر دیں گے۔

# مؤمن کی فراست سے بچو

منصوبہ بنا کر قلعے کے والی نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو بیہ پیغام بھیجا کہ ہم ہار مان گئے ہیں اور اب ہم قلعے کا درواز ہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں آپ اپنی فوج کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو جا کیں۔ جب حضرت عبيده بن جراح رضى الله تعالى عنه كويد پيغام طا- جب الله تعالى ايمان عطا فرمات بين مديث شريف بن عطا فرمات بين مديث شريف بن حضورا قدى صلى الله عليد الملم في فرمايا:

اتَّقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللَّهِ.

لینی مؤمن کی فراست سے بچو، کیوں وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ویکھا ہے۔ جب
یہ پیغام ملا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا ماتھا ٹھنک گیا کہ اب تک
یہ لوگ مقابلے کے لئے تیار تھے اور وروازہ نہیں کھول رہے تھے، اور اب
اچا تک مید کیا بات ہوئی کہ انہوں نے وروازہ کھولنے کی پیش کش کر دی، اور
فوجوں کو داخل ہونے کی اجازت ویدی، اس میں ضرور کوئی گڑ بڑ معلوم ہوتی

بورالشكر بازار ے گزرگيا

چنانچہ آپ سارے لظر کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ دشن نے ہتھیار ڈالدیے ہیں اور وہ ہمیں داخل ہونے کی دعوت وے رہا ہے، آپ لوگ بیشک داخل ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور اس آیت ہوگ کرتے ہوئے اور اس قت آپ نے بیآ بیت تلاوت کی:
قُلُ لِلْمُوْمِنِیْنَ یَغُضُوا مِنُ اَبْصَادِهِمُ وَیَحُفَظُوا فَرُو جَهُمُ ۔ (سورة الوّرة آیت میں)

یعنی مومنوں سے کہد و کہ اپنی نگاہیں کچی رکھیں ، اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں بیان کے لنے پاکیزگی کا راستہ ہے۔ چنانچی نشکر قلعے کے اندراس شان سے داخل ہوا کہ ان کی نگاہیں نیچی تھیں اور اس حالت میں پورے بازار سے گزر گئے اور شاہی محل تک بہنچ گئے اور کسی نے وائیں بائیں آئے اٹھا ٹھا کرنہیں دیکھا کہ کیا فتشان دکانوں میں ان کا انتظار کررہا ہے۔

## بيەنظرد كمچەكراسلام لائے

جب شہر دالوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں کہنے گئے کہ یہ کوئی مخلوق ہے اس لئے کہ کوئی فوج فات کر کسی شہر میں داخل ہوتی ہے تو سینہ تال کر داخل ہوتی ہے، اور لوٹ مار کرتی ہے داخل ہوتی ہے، اور لوٹ مار کرتی ہے اور عصمتیں لوٹی ہے، کیکن یہ عجب وغریب لشکر اس شان سے داخل ہوا کہ چونکہ ان کے امیر نے کہدیا تھا کہ نگاہیں نیچی رکھنا تو سب کی نگاہیں نیچی تھیں، اور اس حالت میں پورالشکر اس بازار کو پار کر گیا۔ اور شہر کے بے شار لوگ صرف مید منظر دیکھے کرمسلمان ہوگے، اور اللہ تھائی نے ان کو اسلام کی تو فیق عطا فرما دی۔ منظر دیکھے کرمسلمان ہوگے، اور اللہ تھائی نے ان کو اسلام کی تو فیق عطا فرما دی۔

# کیا اسلام ملوارے پھیلا ہے؟

لوگ کہتے ہیں کہ 'اسلام' کموار سے پھیلا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اس کردار سے پھیلا تھا صحابہ کرامؓ کے اس ممل سے پھیلا تھا۔ بہر حال! آٹھوں کو ینچے رکھنے کے ممل نے نہ صرف یہ کہ ان کو جسمانی اور نفسانی اورشہوانی فتنے ہے محفوظ رکھا، بلکہ اس ذریعہ سے دشمن کے منصوبے اور ان کی جال ہے بھی حفاظت فرمائی۔

#### شیطان کا حملہ چاراطراف ہے

ہمارے حضرت علیم الامت قدس الله سروفر مایا کرتے تھے کہ جب الله سوائی نے شیطان کو جنت سے تکالا اور اس کورائدہ درگاہ کیا تو اس نے الله تعالی کے سامنے بڑے چینے کے انداز میں کہا تھا کہ جب آپ نے جھے جنت سے نکالا ہے اور میری بید دعا بھی آپ نے تبول کرلی ہے کہ میں قیامت تک زندہ ربوں گا تو اس نے بیم عزم کیا تھا کہ بیآ وم جس کی وجہ سے جھے جنت سے نکلنا برااس کی اولا دکو میں اس طرح گراہ کروں گا کہ:

لَا تِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدَهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَلَا تَجِدُّا كُثْرَهُمُ شَاكِدِيْنَ ﴿ ( ﴿ وَرَا الرَّافِ أَيْتَ اللَّهُ الْحَرَانُ مَا لِللَّهِمْ وَلَا تَجِدُّا كُثْرَهُمْ شَاكِدِيْنَ ﴾

ینی میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچے سے حملے کروں گا، دار آپ کی اس گلوق دائیں سے حملے کروں گا، اور آپ کی اس گلوق پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، اور آپ کی اس گلوق پر چاروں طرف سے حملے کروں گا۔ لہذا شیطان نے چاروں جہیں گمیرر کمی ہیں۔ حصرت عکیم الاست رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دوستوں کو بیان کرنا ہمول کیا، ایک او پر کی جہت اور ایک نیچ کی جہت ۔ لہذا یہ چاروں سے تو حملہ آور ہے اور اس سے بیاؤ کا راستہ کا اور ہے، یا نیچے ہے اور او پر کے راستہ کا

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی سے رابطہ قائم کرو، اور اس سے مدد ماگو، اس سے رجوع کرو، اس سے مدد ماگو، اس سے رجوع کرو، اس کی طرف انابت کرو اور کہو کہ یا اللہ! یہ شیطان مجملول طرف سے مجملے شیطان کے حملول سے بچاہئے، البذا اور کا راستہ تو شیطان سے اس لئے محفوظ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے رابطہ قائم کرنے کا ذراید ہے۔

# ینچے کا راستہ محفوظ ہے

اور نیچ کا رات شیطان ہے اس لئے محفوظ ہے تا کہ تم نگاہ کو نیچ کر کے چلو، دائمی ہائمیں آ گے بیچھے ان جاروں طرف سے شیطان کا حملہ ہوسکتا ہے، کیکن نیجے کی جہت شیطان کے حملے ہے محفوظ ہے۔ جب تم نیجے نگاہ کر کے چلو کے تو اللہ تعالی تمباری حفاظت فرمائیں گے۔ اس لئے اللہ تعالی بین کم دے رہے ہیں کہ اپنی نگاہ کو بنیچے کر کے چلوتا کہ اس فتنے میں جتلا نہ ہو۔ بہر عال! یہ نگاہ کا فتندانسان کے باطنی اخلاق کو باطنی کیفیات کو تباہ کرنے والا ہے۔افسوس یہ ہے کہ تمارے معاشرے میں یہ بلا اسی پھیل گئ ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندو اس سے بچا ہوا ہوگا۔ ایک مئل تو یہ ہے کہ جاروں طرف نگاہ کومتوجہ کرنے اور نگاہ کو لبھانے کے سامان بھرے بڑے ہیں، ہر طرف سے دعوت نظارہ ٹل رہی ہاں کی وجہ یہ ہے کہ جو معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فر مایا تھا اس معاشرے میں بردہ تھا حجاب تھا حیاء متھی شرم تھی اور انسانیت کی اعلیٰ مفات اس کے اندر و جودتیس لیکن آج کے معاشرے یس بے پردگی، بے

حیائی، بےشری اور فیاشی اور عربیانی کی دوڑ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے جس کی : وجہ سے کسی طرف نگاہ کو بناہ نہیں ملتی۔

## الله تعالی کے سامنے حاضری کا دھیان

دوسرا مئلہ یہ ہے کہ جمتیں کمزور ہوگئ ہیں اور ایک مؤمن کے اندراپنے
آپ پر قابو پانے کا جو ملکہ ہونا چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو
ہرونت پیش نظرر کھے وہ ایمان کا جذبہ کمزور پڑ گیا ہے اس کی وجہ سے چاروں
طرف بدنظری کا فقنہ بھیلا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات یادر کھئے کہ شریعت کے جس
تھم پرعمل کرنا جس وقت مشکل ہوجاتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف
ہوفعل وکرم ہوتا ہے اور اتنا ہی اس تھم پر اجروثواب بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔

## اچنتی نگاہ معان ہے

پھرایک بات یہ بھی ہے کہ اگر پہلی مرتبہ بلاتصداور بلاارادہ کسی نامحرم پر نگاہ پڑجائے تو اللہ تعالی کے یہاں معاف ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، البتہ تھم یہ ہے کہ جب بے اختیار نگاہ پڑے تو فوراً ہٹالو، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### لك النظرة الاولى وليست لك الثانيه.

یعنی پہلی نگاہ تمہارے لئے ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن اگر دوسری نگاہ ڈالی ادراس کو ہاتی رکھا تو بیر گناہ ہےاور قابل مؤاخذہ ہے، لہذا اگر بھی بلااختیار

نگاہ پڑ چائے تو سیجھ کرفوراً ہٹائے کہ بہ میر ےاللہ تعالیٰ کا تھم ہے۔اور یہ مراقبہ کرے کہ جس وقت میں آ تکھ کا غلط استعمال کرریا ہوں، اگر اس وقت اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس لے لے اور مجھ سے بدکہا جائے کہ جب تک تم بدنگا ہی نہیں چھوڑ و گے اس وقت تک بیہ بینائی نہیں ملے گی تو میں ہزار مرتنہ اس بدنگا ہی کو

چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاؤں گا۔ جب میں اس وقت اس گناہ ہے بیچنے کے لئے تیار ہوسکتا ہوں تو آج بھی بیرسوچ کر تیار ہوسکتا ہوں کہ میرے ما لک نے

مجھے اس گناہ ہے منع کیا ہے۔

# ینمک حرامی کی بات ہے

آوی بیسویے کہ جس محن نے بلامعاوضہ بے مانکے بلا قیت بدندت مجھے دے رکھی ہے اس کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال کرنا ہوی بے حیائی کی بات ہے اور بڑی نمک حرامی کی بات ہے، اس نمک حرامی ہے بیچنے کے لئے میں اس گناہ کو چھوڑتا ہوں اور پھر ہمت کر کے اس نگاہ کو ہٹا لے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طافت دی ہے،اپنی ہمت سے بڑے بڑے پہاڑ سرکر لیتا ہے، لہٰذا اس ہمت کواستنہال کر واور اس نظر کو ہٹالو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیدوعدہ ہے کہ جوشخص اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرکر نگاہ کو غلط جگہ ے ہٹالے گا اللہ تعالیٰ اس کوا بمان کی ایسی روحانی لذیت عطافر مائیں گے جس کے آ گے بدنگا ہی کی لذتیں کی در چھ ہیں، ان لذتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔

#### الله تعالیٰ ہے دعا

اس کے علاوہ یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہے دعا ما نگلتے رہو کہ ما اللہ! میں کمزور ہوں بے ہمت ہیں ہے حصلہ ہوں اے اللہ! جب آ پ نے رہ کام گنا وقرار دیا ب تو ائي رحمت ت مجمع بمت بھي عطا فرمائي، مجھے حوصلہ بھي ديجي، اور مجھے اس بات کی تو نیق عطا فر مائے کہ میں آپ کے اس حکم پرممل کرسکوں ، اور آ ب کی دی ہوئی اس نعت کو صحح استعال کرسکوں، غلط مبگد استعال کرنے ہے بچوں ۔ خاص طور پر اس وقت جب آ دمی گھر سے باہر نکلے، چونکہ وہ اس وقت فتنے کے ماحول کی طرف نگل رہا ہے، نہ جانے کونیا فتنہ پیش آ جائے ، اس لئے گھرے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرے کہ یا اللہ! میں عبد تو کرتا ہوں کہ آ ہے کی دی ہوٹی اس فحت کو خط استعمال نہیں کروں گالیکن مجھے اسنے اوپر بھرومہ نہیں ہےاور میں اس وقت تک نہیں نچ سکتا جب تک آپ کی مدد شامل نہ ہو، اس لئے یا اللہ! مجھے اینے فضل و کرم ہے اس فتنے ہے بیالیجے۔ بید وعا ما نگ کر گھرے باہر نکلواور ہمت کو کام میں لاؤ، اور اگر مجمی غلطی ہوجائے تو فور أ تو یہ استغفار کرو۔ اگر انسان یہ کام کرتا رہے تو انشاء اللہ انلہ تعالیٰ کی رحت ہے امید ہے کہ وہ اس فتنے ہے محفوظ رہ سکے گا۔

الله تعالی این فضل و کرم ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔آمین

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجدبیت المکرّم گشن اقبال کراچی وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# خوا تنین اور پرده

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ آعْمَالِنَا ـ مَنْ يُهُا ٥ اللَّهُ قَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لًا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُويُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَدَنَا وَنَبَيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا .. أُمًّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صلاتِهمْ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَلَوُنَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَلُونَ ١٨٠)

(مورة النبي الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين العلمين العلم

تمهيد

بررگان محترم و برادران عزیزا الله تعالی نے ان آیات میں مؤمنوں کی صفات بیان فر مائی بیں اور بیارشاد فر مایا ہے کہ جومؤمن ان صفات کے حامل موں گے ان کو دنیا و آخرت کی فلاح نصیب ہوگ۔ ان میں سے ایک صفت یہ بیان فر مائی کہ جو مؤمن اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، فرمگا ہوں کی حفاظت اور جنسی خواہشات کو عفت وعصمت انقیار کرتے ہیں اور عفت وارائی نفسانی خواہشات اور جنسی خواہشات کو صرف جائز حدود کی صدیک محدود رکھتے ہیں، جائز حدود کا مطلب یہ ہے کہ تکاح کے ذریعہ میاں ہوئی کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، وہ الله تعالی نے طال کر دیے ہیں۔ قرآن کرم کہتا ہے کہ جولوگ اس نکاح کے تعالی مون خواہشات کی تسکین کرنا جا ہے کہ جولوگ اس نکاح کے رشتے ہیں اور اپنی جائوں پرظم کرنے والے ہیں، کونکہ اس نکاح کے والے ہیں اور اپنی جائوں پرظم کرنے والے ہیں، کونکہ اس کا انجام دنیا ہی

میں نے عرض کیا تھا شریعت نے ہمیں جہاں یا کدامنی اختیار کرنے کا

بھی خراب ہے اور آخرت یں بھی خراب ہے۔

## پہلا حکم: آ نکھ کی حفاظت

تھم دیا ہے کہ اپنی جنسی خواہشات کو جائز صدود کے اندر محدود رکھیں، اس سے
باہر نہ نکلیں، اس مقصد کے لئے شریعت نے بہت سے ایسے احکام دیے ہیں۔
جن کے ذریعہ ایک پاکدامن معاشرہ وجود ہیں آ سکے، اس پاکدامن معاشر سے
کو وجود ہیں لانے کے لئے آ کھی کھاظت کی ضرورت ہے، اس کے لئے کان
کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کے ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے
کہ جس میں یہ سفلی اور تا پاک جذبات یا تو پرورش ہی نہ پائیں، یا اگر پرورش
پائیں تو بھر ان کو نا جائز تسکین کا راستہ نہ ہے۔ ان میں سے ایک تھم جس کا
بیجیلے دوجمعوں میں بیان ہوا، وہ تھا ''آ کھی کی حفاظت' شریعت نے آ کھ پر یہ
پابندی لگائی ہے کہ دو کی نا محرم کولذت لینے کی غرض سے نہ دیکھے۔

دوسراحكم: خواتين كا پرده

پاکیڑہ معاشرہ وجود میں لانے کے لئے اللہ تعالی نے دومراتھم جوعطا فرمایا،وہ'' خواتین کا پردہ'' ہے اوّلا تو خواتین کو بیٹھم دیا گیا ہے کہ: وَقَوْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلاَ تَبَرَّجُنَ تَبَرُّ خَنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُولِیْ۔ (سررة الاحزاب، آیت۳۳) بیخطاب از داج مظہرات اور امہات المؤمنین کواور نی کریم صلی الله علیه وسلم کی شریکہائے زندگی کو ہور ہا ہے، ان سے بیفر مایا جارہا ہے کہتم اپنے گھر میں قرار

ے رہو، اور اس طرح بناؤ سنگھار کرکے باہر نہ نکلوجس طرح زیانہ جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا۔ زیانہ جاہلیت میں یردہ کا کوئی تصورنہیں تھا، اور خواتین

مورول و سریف ها۔ رہانہ جاہیت یک پردہ و موں سور ین ها، اور موا ین زیب و زینت کر کے گھر سے باہر نکلتیں اور لوگوں کو بدکاری پر آمادہ کرتمیں،

قرآن کریم از دائ مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ آپ لوگ گھرول سے باہر نشکیں۔

### خواتین گھروں میں رہیں

لبدا خواتین کے لئے اصل علم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں اور

گروں کوسنجالیں، بلاضرورت مورت کا گرے باہر ثکانا بہندیدہ نہیں کیونک

مرون و عبای ابن رورت ورت و سرے باہر سن بسریره دن مرت مدیده دن برست مدیده دن برست مدیده دن برست مدیده مالا کہ جب کوئی

عورت بلا ضرورت گرے تکلی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے، اس لئے اصل علم یہ ہے کہ خواتین حق الا مکان گھروں میں رہیں، اور اگر کسی

ضرورت ہے گھر نے نگلیں تو اس طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نگلیں جیسا کہ جاہلیت کی مورتوں کا طریقہ تھا۔

آ جکل کا پروپیگنڈہ

یہاں دو باتیں ذرا سجھنے کی ہیں اور آج کل کے ماحول میں خاص طور پر

اس لئے بچھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل پروپیگنڈ سے کا ایک طوفان الدر ہا ہے اور یہ پروپیگنڈہ فیرسلموں کی طرف سے تھا اب نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے بھی پردپیگنڈ سے کا ایک طوفان ہے، وہ پردپیگنڈہ یہ ہے کداسلام نے اور ان مولویوں نے عورت کو گھر کی چار دیواری بیس مقید کر دیا ہے اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔

## آج پروپیگنڈے کی دنیاہے

آئ کی و نیا پر و پیگنڈے کی و نیا ہے۔ جس میں بدسے بدترین جھوٹ کو پر و پیگنڈے کی طاقت ہے لوگوں کے دلوں میں اس طرح بٹھا و یا جاتا ہے بیسے کہ یہ کی اور کچی حقیقت ہے۔ جرتنی کا مشہور سیاست دان گزرا ہے جس کا نام تھا'' گو ئیرنگ'' اس کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ و نیا میں جھوٹ اتن شدت کے ساتھ پھیلاؤ کہ و نیا اس کو بچ مجھنے گئے، یہی اس کا فلفہ ہے۔ آئ چاروں طرف ای فلفہ بچمل جورہا ہے۔

## بياصولي هدايت ب

چنانچہ آئ یہ پروبیکنڈہ کیا جارہا ہے کہ بیاکیسویں صدی ہے۔اس میں عورتوں کو گھر کی چارد بواری میں مقید کر دینا پر لے درجے کی وقیا نوسیت ہے اور رجعت پندی ہے، اور زماند کی ترتی کے ساتھ قدم طاکر چلنے والی بات نہیں ہے۔غور سے میہ جات من لیس کر قرآن کریم عورتوں سے میہ جو کہ رہا ہے کہ

ا پے گھروں میں قرار سے رہو، ایک بڑی اصولی ہدایت ہے جو اللہ جل شاند نے عطافر مائی ہے۔

#### مرداورعورت دوالگ الگ صنفیں

سیاصولی ہدایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے دوصفیں پیدا فرمائی ہیں اور اللہ تعالی نے دونوں کی اللہ تعالی نے دونوں کی ہے، مرد کی جسمانی ساخت کچھ اور ہے، عورت کی جسمانی ساخت کچھ اور ہے، عورت کی جسمانی ساخت کچھ اور ہے، عورت کی جسمانی ساخت کچھ اور ہیں، عورت کی سلاحیتیں کچھ اور ہیں، عورت کی سلاحیتیں کچھ اور ہیں، مورت کی سلاحیتیں دل ہیں پیدا ہونے والے افکار کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالی نے دونوں کے اندر سے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالی نے دونوں کے اندر سے اختلاف اس لئے رکھا ہے کہ دونوں وظیفہ زندگی الگ الگ جی لیکن آئ میں ساوات کو نعرہ درخوں فلی ہاتا ہے کہ جوکام مرد کرے وہ کام عورت بھی کرے، ہے ساوات کا نعرہ درخوت فطرت سے بغاوت ہے، اللہ تعالی نے ان دونوں صنفوں ہیں اس لئے اختلاف رکھا ہے کہ دونوں کا دظیفہ زندگی ہمی کان دونوں کا دظیفہ زندگی ہمی

## ذمه داريال الك الك بين

د کھے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گھر کے باہر کی ذمدداری کدوہ گھرے باہروہ اپنی روزی کمانے کا کام انجام دے، تجارت کرے، زراعت کرے، طازمت کرے، مزدوری
کرے، اور اس کے ذریعہ چیے کمائے، اور اپنے لئے روزی کا سامان مہیا
کرے۔ایک ضرورت بیہ، دومری گھر کے اندر کی ذرواری کداس کے گھر
کا نظام مجے ہو، اور گھر کے اندر اگر بچ ہیں تو ان کی تربیت درست ہو،
گھر کی صفائی سخرائی تھیک ہو، اور گھر کے اندر چین وسکون کی زندگی گزادیں،
اور گھر کے اندر کھانے چینے کا بندو بست ہو۔ قبذا گھر کے باہر کی ذرداریاں ہی

#### حضور عليه كاتسيم كار

الله تبارک و تعالی نے جو نظری نظام بنایا تھا اس پر ہزار ہا سالوں سے عمل ہوتا چلا آ رہا تھا، بلاقید ند بب و لمت، دنیا کی ہرتوم، ہر فد بب اور ہر لمت علی ہوتا چلا آ رہا تھا، بلاقید ند بب و لمت، دنیا کی برتوم، ہر فد بب اور ہر لمت علی حبی طریقہ کار دائی تھا کہ مرد گھر کے باہر کی ذمد داریاں پوری کرے گا۔ اور حورت گھر کے اعر کا انتظام کر گی ۔ حضور اقد سلی الله علیہ و سلی نے جب بی صاحبزادی حضرت علی رضی الله تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عنہ کی تقسیم کار فر مائی کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ایک تم کم کانا ہے، جاؤ، باہر جا کر کماؤ اور حضرت قاطمہ رضی الله تعالی عنها ہے فرمایا کرتم گھر کے اندر دہ کر گھر کی ذمہ داریاں سنجالو۔ بید فطری تقسیم ال دونوں کے درمیان فرمائی جو ہزاروں سال داریاں سنجالو۔ بید فطری تقسیم ال دونوں کے درمیان فرمائی جو ہزاروں سال حد چلی آ ری تھی۔

## صنعتی انقلاب کے بعد دومسکلے

سولہوی صدی عیسوی کے بعد جب بورپ میں صنعتی انقلاب آیا تو تجارتوں کا میدان وسیج ہوا تو ایک مئلہ یہ پیدا ہوا کدمر دکو یہیے کمانے کے لئے لبے لیے ع صے تک این محروں سے باہر بنا پرتا تھا، سفروں پر رہنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی ہے دور رہتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کھنعتی انقلاب کے متیجے میں زندگی گراں ہوگئی۔ جس کی وجہ ہے مرد کو بیہ بات گراں معلوم ہوئی کہ میں اپنی بیوی کا خرچہ بھی اٹھاؤں ۔ان دومسکوں کاحل بورپ کے مرد نے یہ تلاش کیا کہ اس عورت ہے کہا کہ تمہیں خوامخواہ بزاروں سال ہے گھر کے اندر قیدر کھا ہوا ہے لہذاتم بھی گھر ہے باہر نگلواور مردوں کے شانہ بشانہ کا م کرو، اور دنیا کی جتنی تر قباں ہیں وہ سبتم حاصل کرو۔ اس کے ذریعہ پورپ کے مرد کا اصل مقصد بیتھا کہ عورت کے اخراجات کی جوذ مدداری مرد کے کند ھے یرتھی، وہ ذمہ داری مورت ہی کے کندھے ہر ڈال دے۔ دوسرا مقصد بہ تھا کہ جب عورت بازار میں اور سرکوں پر آ جائے گی تو مجراس کو بھلا کیسلا کر اپنا مطلب بورا کرنے کی بوری مخبائش ہر جگہ میسر ہوگی۔

## آج عورت قدم قدم پرموجود

البذااب بورپ میں بی قصافتم ہوگیا کہ یوی اکیلی گھر میں بیٹھی ہے اور مروکو لیے لیے سفر پر جانا ہے، اور دہ اتنے لیے عرصہ سک اس بیوی کے قرب

ے لطف اندوز نہیں ہو سے گا، یہ بات ختم ہو پکی اب تو قدم قدم پر عورت موجود ہے، وفتر ول میں عورت موجود ہے، وفتر ول میں عورت موجود ، بذارول میں عورت موجود، ریلول میں عورت موجود، جہازول میں عورت موجود اور ساتھ مین یہ قانون بھی بنادیا گیا کہ اگر دو مورت آپس میں رضامندی ہے جنسی تسکیس کرنا چاہیں تو ان پر کوئی رکاوٹ ہے نہ اخلاقی رکاوٹ ہے۔ اب موجود ہے، اور اس سے فاکدہ اٹھانے کے راستے چویٹ کھلے عورت ہر جگہ موجود ہے، اور اس سے فاکدہ اٹھانے کے راستے چویٹ کھلے ہوئے ہیں، اور مرد کے سر پرعورت کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، بلکہ عورت ہے یہ کہدیا گیا کہ تمہیں کماؤ بھی اور قدم قدم پر ہمارے لئے لذت حاصل کرنے کے اسباب بھی مہیا کرو۔

## مغرب میں عورت کی آ زادی کا نتیجہ

عورت کے ساتھ یہ فراؤ کھیلا گیا اور اس کو دھوکہ دیا گیا، اور اس کا نام
د حمولہ دیا گیا، اور اس کا نام
د حمورت کے ساتھ یہ فراؤ کھیلا گیا اور اس کو دھوکہ دیا گیا، اور اس کا نام
کے ذریعہ عورت کو گھر سے باہر نکال دیا، تو اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ جہ اٹھ کر شوہر
صاحب اپنے کام پر چلے گئے اور یوی صاحب اپنے کام پر چلی گئیں اور گھر بیل
تالل ڈال دیا۔ اور اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کو کسی چاکلڈ کیر کے ہر دکر دیا گیا، جہال
پراس کو انا کیس تربیت دیتی رہیں، باپ کی شفقت اور ماں کی مامتا سے محروم وہ
بچہ چاکلڈ کیر جس پرورش پار ہا ہے، جو بچہ مال باپ کی شفقت اور محبت سے محروم
ہوکر دوسروں کے ہاتھوں بیس پلے گا، اس کے دل بیس باپ کی کیا عظمت ہوگی

اور مال کی کیا محبت ہوگی۔

## بوڙها باپ ''اولڌا تج بوم'' ميں

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب باپ صاحب بوڑھے ہوتے ہیں تو بینے ماحب ان کو لے جایا کر ''اولڈ ان جوم'' میں دافل فرہا دیتے ہیں کہ تم نے ہماری پیدائش کے بعد'' چاکلڈ کیر'' کے حوالے کر دیا تھا، اب ہم تمہیں تمہارے برطاپی میں ''اولڈ ان جوم'' کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک''اولڈ ان جوم'' کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک''اولڈ ان جوم'' کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک''اولڈ ان جوم'' کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک ''اولڈ ان جوم'' کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک انقال ہوگیا تو میں نے ان کے جیٹے کو ٹیلیفون کیا کہ آپ میں تھے، جب ان کا انقال ہوگیا تو میں نے ان کے جیٹے کو ٹیلیفون کیا کہ آپ کے والد صاحب کا انقال ہوگیا ہے، آپ آکر ان کی جمیز و تھفین کر دیتے ہے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ جمیح براافسوں ہوا کہ میرے باپ کا انقال ہوگیا، لیکن حشکل یہ ہے کہ آئ جمیز و تھفین کا انتقال ہوگیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ آئ جمیز و تھفین کا انتظام کردیں، ادر جو پیسے خرج جوں، اس کا بی میرے پاس بھی دیجے۔

## مغربی عورت ایک بکا ؤ مال

آج مفرب کا یہ حال ہے کہ دہاں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، مال باپ کے رشتوں کی جومٹھائ تھی وہ فنا ہو چکی، بھائی بہن کے تعلقات ملیامیث ہو چکے، ایک طرف تو خاندانی نظام تباہ ہو چکا اور دوسری طرف وہ عورت ایک کھلونا بن گئی، چاروں طرف اس کی تصویر دکھا کر اس کے ایک اید عضو کو برمر بازار برہند کر کے اس کے ذریعہ تجارت چکائی جار ہی ہے۔ اس کے ذریعہ میے کمانے کا انتظام کیا جارہا ہے۔

عورت کو دھو کہ دیا گیا

اس عورت سے رہ کہا گیا تھا کہ تمہیں گھر وں کے اندر قید کر ویا گیا ہے۔ تهمیں باہراس لئے نکالا جارہا ہے تا کہتم ترتی کروہتم سربراہ مملکت بن جانا،تم وزیرین جانا، تم فلاں فلاں بڑے عہدوں پر پہنچ جانا، آج امریکہ کی تاریخ ا ٹھا کر دیکھ کیجئے کہ ایوری تاریخ میں کتنی عورتیں امریکہ کی صدر بنیں؟ یا سربراہ بنیں، یا وزراء بنیں؟ ایک خاتون بھی صدر نہیں بنی،صرد دو چار عورتیں وزراء بنیں،کیکن ان دوجارعورتوں کی خاطر لاکھوںعورتوں کومڑکوں پر تھسیٹ لیا گیا۔ آ ج وہاں جا کر دیکھ کیجئے ، ونیا کا ذکیل ترین کام عورت کے سیرد ہے۔ سردکوں یر جماز و دے گی تو عورت دے گی، ہوٹلوں میں ویٹرس کا کام عورت کرے گی، بازاروں میں سینز گرل کا کام عورت کرے گی، ہوٹلوں میں بستروں کی جاور عورت تبدیل کرے گی ، اور جہازوں میں کھانا عورت سرو کرے گی۔ وہ عورت جواییے گھر میں اینے شو ہر کوایے بچوں کواور اینے ماں باپ کو کھانا سروکر رہی تھی، وہ اس کے لئے وقیا نوسیت تھی، وہ رجعت پیندی تھی، وہ عورت کے لئے قیدتھی، اور وہی عورت بازاروں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، ہوائی جہاز ول کے اندر سیکردل انسانوں کو کھانا سر د کرتی ہے، اور ان کی ہوں ناک نگاہوں کا نشانہ بنی ہے تو سرعرت ہاور بیر آزادی ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خرد

جو چاھے آپ کا حمن کرشمہ ساز کرے

### عورت برظلم كيا كيا

ایک طرف تو عورت کا حشر کیا ہے اور دوسری طرف وہ لوگ جو آزاد کی نبواں کے ملمبر دار کہلاتے ہیں انہوں نے عورت پر جوظلم کیا ہے تاریخ انسانیت ہیں انہوں نے عورت پر جوظلم کیا ہے تاریخ انسانیت ہیں اس سے براظلم نہیں ہوا، آج اس کے ایک ایک عضو کو بیچا جا رہا ہے، اور اس کی عزت اور تکریم کی دھیاں جھیری جا رہی ہیں، اور پھر بھی ہے کہتے ہیں کہ ہم عورت کے وفا دار یں، اور عورت کی آزادی کے عظیر دار ہیں ۔ اور جس نے عورت کے مر پر عفت ، مصمت کا تاج رکھا تھا اور اس کے مطلح ہیں احرّام کے بار ڈالے تھے، اس کے برے میں ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عورت کو قید کر دیا۔ اور اپنا الوسیدھا کر لے، چنانچہ آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان کو بہکا دے، اور اپنا الوسیدھا کر لے، چنانچہ آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان ہی کی لور اپنا الوسیدھا کر لے، چنانچہ آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان ہی کی لے میں کے طرف کر دی۔

#### ہمارے معاشرے کا عال

آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہمارے ملک کے ایک معروف رہنمانے بیہ کہدیا تھا کہ''مردوں کو چاہیئے کہ وہ عورتوں کے خرچ کا انتظام کریں،عورتوں کو

بلادنبہ گھرے باہرنگل کر اپنے معاش کا انتظام کرنا ٹھیک نہیں ہے' اس کے جواب میں جوخوا تین ماڈرن کہلاتی جیں اور اینے آپ کوخوا تین کے حقوق کی علمبردار کہتی ہیں، انہوں نے ان صاحب کے خلاف ایک جلوس نکالا، اور یہ کہا کدان صاحب نے ہمارے خلاف یہ بات کمی ہے۔ اب دیکھتے کہ ایک آ دمی یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے معاش کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگ آ ب کے لئے مدمت انجام دینے کو تیار میں۔اس برعورتوں کوخوش ونا حاہیے ،گرجھوٹ کا یہ برد پیگنڈہ ساری دنیا میں عالمی طور پر بھیلا یا گیا ہے، اس لئے خوش ہونے کے بجائے بہ کہا جا رہا ہے کہ بہصا حب خوا تین کے حقوق تلف كرنا جائة بين اور جلوس فكالنے والى وه مورتين بين جنهوں نے خواتين كے حقیقی مسائل سیجھنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کی۔ ان خواتین نے ائیر کنڈیشز محلات میں پرورش یا کی ہے۔ و یہات میں جوعورت بستی ہے اس کے کیا سائل ہیں ، اس کو کن مسائل کا سامنا کر تا پڑتا ہے ، اس ہے کو کی تعرض نہیں کیا ، بھی ان کے مسائل کو جانبے کی کوشش نہیں گی۔ ان کے نز دیک صرف منلہ یہ ہے کہ ہمیں مغرب کے لوگ بورپ اور امریکہ کے لوگ یہ کہدیں کہ'' ہاں تم لوگ روشٰ خیال ہو' اورتم لوگ اکیسوی صدی کے ساتھ چلنے والے ہو، بس بید مسئلہ ہے،ان کے نز دیک کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔

#### الی مساوات فطرت سے بغاوت ہے

ببرحال آج بير برد بيكنده سارى دنيابي بيلايا مواسے كه يدسلمان،

یہ موبوی ما اوگ مورتوں و حدول میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دو مختلف دائرہ کارتجویز کے ہیں، مرد کے لئے

الگ، مورت کے لئے الگ، اس لئے مرد کی جسمانی ساخت اور ہے، اور عورت

کی جسمانی ساخت اور ہے۔ مرد کی صلاحیتیں اور ہیں، عورت کی صلاحیتیں اور

ہیں۔ لبذا ساوات کا یہ نعرہ لگانا کہ عورت بھی وہی سب کام کرے جوکام مرد

کرتا ہے تو یہ فطرت سے بغاوت ہے، اور اس کے نتیج ہیں خاندانی نظام تباہ

ہوچکا ہے، اگر ہم اپنے معاشرے ہیں خاندانی نظام کو بچانا چاہتے ہیں تو اس

کے لئے خواتین کو پردہ میں رکھنا ہوگا، اور مغرب کے پروپیگنڈہ کے اثرات کو

اپنے معاشرے سے نکالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کومغربی آفات سے

مخفوظ فرمائے، اور چین و سکون کی زندگی ہم سب کوعطا فرمائے آ ہیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ؛ ۱۵

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# بے پردگی کا سیلا ب

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعَيْنُهُ وَ نَسْتَغُفُرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكِيُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَالِها - مِنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُذَهُ لاَشْرِ مُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا. أُمَّا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ ۞ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَـٰذَ اَفَـٰلَخَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِينَ هُمُ فِي صلاَتِهِمُ خْشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمَّ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ ۞ وَالَّذِيْنِ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ خَفِظُوْنَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوُمامَلَكَتُ آَيُمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ الله الْعَلَى مُولِانَا العَظَيم وصدق

است بالله صدى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

تمہيد

بزرگان محترم و برادران عزیز اسورة مؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان کا فی عرصہ ہے جل رہا ہے، ان آیات جی اللہ تعالی نے قلاح یافتہ مؤمنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، پچھا دوجمعوں ہے چوتھی صفت کا بیان جل رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مؤمن کی ایک لازم صفت یہ ہونی چاہئے کہ وہ پاک دامن ہو، عفت اور عصمت کا خیال رکھنے والا ہو۔ اس صفت کے بیان کے ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسا فطرت والا دین عطافر مایا ہے جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔ جسمیں ایک ایسا کی پوری رعایت ہے۔ جسمیں کا حلال راستہ

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے اندر ایک جنسی جذبہ رکھا ہے، مرد کو عورت کی طرف کشش ہوتی ہے اورعورت کو مرد کی طرف کشش ہوتی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس جنسی جذبہ کی تسکین کا ایک حلال راستہ اٹل ایمان کے لئے پیدا کر دیا، وہ ہے نکاح کا راست، نہ صرف اس راستے کو جائز قرار دیا بلکہ سنت قرار دیا، بعض حالات میں تو اس کو واجب قرار دیا اور اس نکاح کو باعث اجر و ثواب بتایا، اس نکاح کے ذریعہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کر ہے تو اس پراجر و ثواب کا وعدہ ہے، ایک حلال راستہ تعین کر دینے کے بعد اور اس کو باعث اجر و ثواب قرار دینے کے بعد انسان سے بیہ کہا گیا کہ اس حلال راستے سے جہئے کرجنسی خواہش کی تسکین کا جوراستہ بھی اختیار کرو گے، وہ گناہ ہوگا، لہذا حلال راستے کی حد تک محدود رہو۔ اور بیہ بھی فرما دیا کہ اگر کسی فخص کو کسی وجہ سے نکاح کرنے میں رکاوٹ ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ اس کے شخص کو کسی وجہ سے نکاح کرنے میں رکاوٹ ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ اس کے فیراستہ کھولیں، اس وقت تک وہ عفت اور پاکدامنی اختیار کرے اور اپنی جنسی جذ ہے کی شریع کراپنی جنسی جذ ہے ک

## انسان کتے اور بنی کی صف میں

اس کی وجہ سے کہ تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ
اس جائز اور حلال رائے ہے ہٹ کر اپنے نفسانی خواہشات کی تحمیل کا راستہ
ڈھونڈے گا تو پھر وہ کسی حد پر قائم نہیں رہتا، بلکہ پھر وہ اتنا آ گے بڑھ جاتا ہے
کہ کتوں اور بلیوں کو مات کر دیتا ہے، گدھوں اور گھوڑوں کو مات کر دیتا ہے اور
اس کے باوجود اس کی خواہشات کی تعمل تسکیس نہیں ہوتی۔ آئ مغربی دنیا ہیں
جو پچھ ہور ہا ہے، وہ اس کا واضح ثبوت ہے، انہوں نے شادی اور نکا ت ہے باہر

ہٹ کرا پی نفسانی خواہشات کی تسکین کے رائے تلاش کے ، تو آج وہ اس حد پر پہنچ گئے ہیں کہ سکتا، ماں اور بیٹے کا فرق مٹ چکا ہے، دراس حد پر پہنچ گئے ہیں فرق مٹ چکا ہے، بہن اور بھائی کا فرق مٹ چکا ہے اور اس حد پر پہنچ گئے ہیں کہ کتے اور نبی بھی ان کی حرکتوں سے شراعا کیں، اس کے باوجود ان کی خواہشات کی تسکیر نہیں ہوتی۔

## نہ بجھنے والی پیاس بن جاتی ہے

آب سب حفرات جائے ہول مے كمغرى ممالك بيس بدكارى كرنا کوئی مئلہ نہیں ہے، کسی بھی عورت کو راضی کر کے اس کے ساتھ بدکاری کر لیتے کے دروازے چویٹ کھلے ہوئے ہیں ، کوئی روک ٹوک نہیں ، کوئی یا ہندی نہیں ، اس کے یاو جود'' زیابالجبر'' کے واقعات سب سے زیادہ مغربی ملکوں میں ہوتے ایں۔ وجداس کی رہے کہ مدجذ ہداییا ہے کہ جب ایک مرتبہ صدی آ کے گزر جائے تو کی حدیر اس کو قناعت نہیں :وتی ، وہ' استیقاء ' کا مریض بن جاتا ہے، جیسے''استقاء'' کا مریض کتنا ہی پانی لی لے،اس کی پیاس نہیں جھتی،اور وه "جوع القر" كا مريض بن جاتا ہے، كيونكه "جوع القر" كا مريض كتنا بي کھانا کھالے، نیکن اس کی مجوک نہیں متی، اس طرح ناحائز ذریعہ ہے جنسی خواہش یورے کرنے والے کی کیفیت ہیہ ہو جاتی ہے کہ اب لذت اور لطف کے کسی درجے برقر ارتصیب نہیں ہوتا، یہاں تک کدوہ پیاسا کا پیاسا دنیا ہے رخصت ہوجاتا ہے۔اس وجہ سے شریعت نے بتادیا کداس طال دائزے میں

ر ہو گے تو اس عذاب ہے تنہیں نجات ل جائے گ۔

#### حرام ہے بیخے کیلئے دو پہرے

اب طال دائرے میں رہنے کے لئے اور حرام طریقوں ہے بیخے کے لئے اور حرام طریقوں ہے بیخے کے لئے شریعت نے جو پہرے لگائے اور بدکاریوں کے جن راستوں کو بند کیا، ان کا ذکر پچھلے جعد کوشروع کیا تھا، ان میں پہلا پہرہ'' تو کھی حفاظت' ہے، جس کا بیان پچھلے دو جمعوں میں تفصیل ہے ہوگیا۔ دوسرا پہرہ'' خوا تین کا پردہ' ہے، جس کے بارے میں فر مایا کہ مرد کا دائرہ کاراور ہے اور کورت کا دائرہ کا راور ہے، مردگھر کے باہر کا انتظام کرے اور عورت گھر کے اندر کا انتظام کرے اور عورت کھر کے اندر کا انتظام کرے اور عورت کھر کے اندر کا انتظام کرے اور فران ہے مہواور جیسے جا ہلیت کے ورتوں ہے کہا گیا کہتم اپنے گھر دل میں قرار ہے رہواور جیسے جا ہلیت کے زمانے میں عورتیں بناؤ سنگھار کر کے باہر لکا کرتی تھیں، اس طریقے ہے تم باہر زمان خوا تین کو پہلے یہ بتایا گیا کہتم ارااصل مقام تمہارا گھر ہے۔

# خاندانی نظام کی بقاء پردہ میں

اور صرف اتنی بات نہیں کہ وہ گھر میں رہیں بلکہ اس کے ذریعہ پورے فیلی سٹم اور پورے خاندانی نظام کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر خاندان کے نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہوتو پھر تمہیں ہیں تقیم کار کرنی پڑے گی کہ مرد گھر کے باہر کے کام دیکھے اور عورت اپنے گھر کا انتظام کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، گھر کانظم ونس بھی درست رکھے اور باہر نگل کر وہ لوگوں کی ہوں ناک نگا ہوں کی تسکین کا ذریعہ نہ ہے۔

#### مغرب كاعورت برظلم

مغرب نے عورت کے ساتھ پیظلم کیا کہ اس کو اپنی تجارت چیکانے کا ذریعہ بنالیا، اللہ تعالی نے عورت کے سرپر عفت اور عصمت کا جو تان رکھا تھا اور اس کے گلے میں جوعزت کے ہار ڈالے تھے، ان کو ملیامیٹ کر کے اس کو اس کے ذریعہ اس کو رکوٹ دی گئی گر آؤئم ہے مال خریدو۔ پیسارے کام جو اہل مغرب کررہے ہیں، یہ ان کو مبارک ہول، لیکن اہل اسلام کی خوا تین کے لئے اللہ تعالیٰ نے بی تعلیم دی کہتم اپنے گھروں میں قرار سے رہواور اگر کسی ضرورت سے نکلنا پڑے تو ضرورت کے تحت نکلنا منع نہیں، لیکن ای طرح بناؤ سکھار اور نے نکلنا پڑے تو ضرورت کے تحت نکلنا منع نہیں، لیکن ای طرح بناؤ سکھار اور نے دیں وزینت کرکے نہیکا جس معاشرے میں فتنے پھیلیں۔

#### عورت اورلباس

الله تبارک و تعالی نے عورت کے جم میں مرد کے لئے ایک کشش رکھی ہے، وہ فطری کشش ہے، اس وجہ سے خوا تین کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ جب وہ گھر سے باہر تعلیں تو اپنے جم کی نمائش ندکریں اور جولباس وہ اپنے گروں میں اپنے محرموں کے سامنے پہنیں، وہ اتنا چست ند ہو کہ اس کے ذریعہ جم کے نشیب وفراز اس میں سے نمایاں ہوجا کیں اور وہ لباس اتنا بارک نہ ہوکہ اس سے جم تعلیہ اللہ علیہ وسلم نہ ہوکہ اس سے خرایاں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ والسب عند التعجب)

بہت ی مورتس الی میں جو دنیا میں لباس تو سبنتی میں لیکن وہ آخرت میں برہند

اور نظی ہوگی،اس لئے کہ وہ لباس یا تو باریک بہت ہے یا بہت چست ہے جس کے بیتیے میں جم ظاہر مور ہاہے۔

ے بیب میں اور روز ہے۔ لباس کے دومقصد

قرآن كريم نے فرمايا:

يُلِيَنِي أَدَمَ قَدُ انْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَارِئُ سُولُونُ مِنْ الْمُوارِئُ سُولُونُ العَرَافِ التَّ

قران کریم نے اس آیت میں لباس کے دومقعد بیان فرمائے ہیں، ایک ہے کہ دہ تمہارے سر کو چھپائے اور دوسرے ہے کہ دہ تمہارے لئے زینت کا سب ہو۔
آئ کی دنیا نے لباس کا پہلامقعد ختم کر دیا، وہ چست لباس جس انسان کا سر ظاہر ہو، وہ لباس شرقی اعتبارے لباس کے اصل مقعد کو فوت کر رہا ہے،
اس لئے ایبالباس پہننا جائز نہیں۔ آئ مردوں نے بھی ایبالباس اپنالیا ہے اور گوروں نے بھی ایبالباس اپنالیا ہے اور گوروں نے بھی ایبالباس اپنالیا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود شرم والے جھے نمایاں ہورہے ہیں اور لباس کا مقعد ہی فوت ہورہا ہے۔ بہر حالی اشریعت نمایاں ہورہا ہے۔ بہر حالی اشریعت نے عورت کو پہلاتھم ہے دیا ہے کہ ایبا چست اور ایبا تک اور باریک لباس نے بہتے جس کے اندر سے اس کا جسم جھکے، اس لئے کہ مواتے چہرے اور ہاتھوں

ا ہر نکلنے کے وقت عورت کی ہیئت کیا ہو؟

کے بوراجم عورت کا سر قرار دیا گیا ہے۔

دوسراتھم بیدویا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نظفے یا نامح م مردول کے

سائے آئے تو اس وقت اس کے پورے جم پر کوئی چیز ہونی چاہے، چاہے وہ چاور ہو یا برقع ہو جو اس کے پورے جم کو ڈھانپ رہا ہو، تا کہ وہ لوگوں کے لئے فتنے کا باعث نہ ہے اور اس کے ذریعے معاشرے کے اندر فقد نہ نھیلے۔ اور ایک عظم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون ایسا زیور پہن کر گھر ہے باہر نہ نظلے جو بجنے والے ہوں، کیونکہ اس کی آ واز ہے لوگوں کی توجہ اس کی طرف میذول ہوگی۔ اور ایک عظم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون خوشبولگا کر گھر ہے باہر نہ نظلے، ہوگی۔ اور ایک عظم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون خوشبولگا کر گھر ہے باہر نہ نظلے، کیونکہ خوشبو گا کر گھر ہے کہ وہ اس کی طرف ہوگی ۔ حدیث شریف میں کی خود اور اقدس صلی اللہ ملیہ دسلم نے فر مایا کہ جب کوئی خاتون خوشبولگا کر گھر ہے باہر نگلی ہے تو شیطان اس کی تاک جما تک میں لگ جاتا ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقی جسم کا پردہ تو ہے لیکن چبرے کا پردہ نہیں ہے۔خوب اچھی طرح سمجھ لیس کہ اوّل تو چبرے کا پردہ ہے،قر آن کریم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

يُذْ نِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلا بِيبِهِنَّ - (سررة الاتراب. آيت ١٩)

اس آیت میں 'نجلا بینب'' کا لفظ افقیار فرمایا ہے، یہ جمع ہے ''جِلْبَاب'' کی اور' جِلْبَاب''اس جاور کو کہا جاتا ہے جوسر سے لے کر پاؤں تک پورے جم کوڈھانپ لے۔اس میں اور'' برقع'' میں فرق صرف میہ کہ '' برقع'' میں اور خواب کی ہوئی نہیں ہوتی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وکل میں کا متعمل کیا کرتی تھیں۔ اس علیہ وکل می کرتی تھیں۔ اس

آیت میں فرمایا کہ' آپ تمام مؤمن عورتوں ہے کہدیجے کہ وہ اپنی جلبامیں اپنے اوپر جھکالیں' اس آیت میں' جھکانے' کا تھم دیا ہے، تا کہ عورت کے چہرے کو اس طرح منظر عام پر نہ لایا جائے جو فتنے کا سبب بے لہذا اوّل تو چہرے کا پردہ ہے اورقر آن کریم کے تھم کے مطابق ہے۔

## يه پرده سے آزاد ہونا چاہتے ہيں

کین میں کہتا ہوں کہ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ
لوگ در حقیقت پردہ ہی ہے اپنے کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جولوگ چہرے
کے پردے کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے آج تک بھی ان کورتوں پر تکیر نہیں
کی کہ جو باہر نکلتی ہیں تو ان کا چہرہ تو در کنار بلکہ ان کا سید کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کا
گلا کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کے باز و کھلے ہوئے ہوئے ہیں، ان کی پنڈلیاں کھلی
ہوئی ہوتی ہیں اور ان خواتین نے ایسا چست اور ٹنگ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے جو
فتنے کا سبب ہے، لیکن میں لوگ ایسی خواتین پر کوئی نکیر نہیں کرتے، باں! اس

## مردوعورت کا فرق ختم ہو چکا

آج معاشرے میں جاروں طرف جو فساد کچسیلا ہوا ہے، اس فساد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ان احکام سے روگر دانی کی جا رہی ہے، قرآن کریم کے ان احکام کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، ہرمعالم میں تقلید کرنی ہے تو مغرب کی تقلید کرنی ہے، اگر نقل اتارنی ہے تو مغربی ملکوں کی نقل اتارنی ہ، وہاں مرد وعورت کا کوئی احمیاز بی نہیں رہا اور اس درجہ احمیاز ختم ہو چکا ہے کہ بعض اوقات یہ بہچانا مشکل ہوتا ہے کہ سانے ہے آ رہا ہے یا آ رہی ہے۔ رسول کر بی صلی الله علیہ و کلم کا ارشاد ہے کہ سانے ہاں مردوں پر جوعور توں کی مشابہت اختیار مشابہت اختیار کریں اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اللہ تعلیہ دوالگ الگ صفیں بنائی ہیں، ان کے درمیان فرق ہوتا کو بہت اختیار ہوتا جا ہے اور پہت چلنا چاہئے کہ یہ ذکر ہے یا مؤنث، مرد ہے یا عورت، کین آج کی اس نئی تہذیب نے یہ احمیاز ہی ختم کردیا ہے کہ مرد ہے یا عورت، کین آج کی اس نئی تہذیب نے یہ احمیاز ہی ختم کردیا ہے کہ مرد ہے یا عورت۔

## ہم مغرب کی تقلید میں

مغربی ممالک جس رائے پر جا رہے ہیں، ای رائے پر ہم بھی چل

پڑے ہیں اور جس طرح وہاں مرد وقورت کا آ زادانداختلاط ہے، ہر ہرقدم پر
مرد اور قورت کھلے لیے ہیں اور دونوں ہیں کوئی امتیاز نہیں، وہی حال ہمارے
یہاں ہو رہا ہے، ہماری شادیوں کی دعوتوں ہیں بھی خوا تین بن سنور کر، بناذ
کھمار کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ آتی ہیں اور آنے کا برا مقصد اپنے
لباس اور اپنے زایور کی نمائش ہوتی ہے اور اان دعوتوں میں مرد وعورت کا مخلوط
اجتماع ہوتا ہے، ایک زباند وہ تھا جب مردول کی نشست الگ ہوتی تھی، عورتوں
کی نشست الگ ہوتی تھی، اب وہ قصہ بی ختم ہوگیا، اب تو شادی بیاہ کی
تقریبات میں مرد وعورت آ زادانہ ایک دوسرے سے ل رہے ہیں، ایک
دوسرے کو دکھ رہے ہیں، اس کے تیجے میں محاشرے کے اندر جونساد پھیل رہا

ہے، وہ ہر محض دیکھ سکتا ہے، دن رات گھروں میں لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں اور نا جائز تعلقات قائم ہورے ہیں۔

## بے بروگ کا سلاب آرہاہے

برسب نی کریم صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات سے بغاوت کا متیجہ ہے، کیونکد قر آن کریم کهدر ما ہے کہ عفت اختیار کر و،عصمت اختیار کر و، یا کدامن

بنو، لیکن جارا حال ہے ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے جو راتے شریعت نے بتائے ہیں، ان میں ہے جوایک اہم راستہ 'ریروہ'' کا تھا، وہ ہم

نے چھوڑ دیا ہے۔ اور بے بردگی کا پیسلاب بچھلے تقریباً سوسال سے الما ہے، ورنہ اس سے پہلے اس بات کا تصور تک نہیں تھا کہ مسلمان عورت بے یروہ ہوکر

باہر نکلے گی۔اور بردہ کا بیسلمار مدیوں سے چلا آ رہا تھا،کین جب انگریز کے اقتدار کا زمانہ آیا تو اس نے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مہذب

ہونے ، تعلیم یافتہ ہونے اور موڈ رن ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عورت ہے یردہ ہو، اس وقت سے ہمارے معاشرے میں بے بردگی شروع ہوئی اور جب

بہ بے بردگی شروع ہوئی تھی ، اس ونت اِ کا دکا خوا تین نے بردہ جھوڑ اتھا، بیشتر خواتمن پر بھی بردے ہے رہی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ بے بردگ کی مقدار برھی چلی گئی۔اس وقت اکبر الله آبادی نے کہا تھا کہ:

> بے بردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر غیرت قومی ہے زمین میں گڑ گیا ہوچما جو ان سے بردہ تمہارا دہ کیا ہوا؟ كنے أليس: عقل ير مردول كى يرد كيا

#### عورت کی عقل پر پردہ

عورت كا تھا، مردكى عقل بر برطيا، كيكن ميں كہوں گا كەعورت كى عقل بر زيادہ برگيا، اس لئے كہ دہ مغرب كے فريب اور دھوكہ ميں آگئ اور اپنى عقل ہے پچھ خبيں سوچا كہ مير ہے لئے كيا مفيد ہے اور كيا نقصان دہ ہے۔ سب سے زيادہ فراڈ تو اس عورت كے ساتھ كھيلا كيا اور سب سے زيادہ بردہ تو اس كى عقل بر برا كماس نے اپنے عفت وعصمت كا مقام چھوڑ كر اور عزت واحر ام كا مقام چھوڑ كرا اور عزت واحر ام كا مقام چھوڑ كرا ہے ۔ احر ام كا مقام چھوڑ كرا ہے ۔ كماس نے اپنے عفت وعصمت كا مقام چھوڑ كرا ہو عزت واحر ام كا مقام چھوڑ كرا ہے ۔

ا كبر مرحوم نے برى حقيقت كى بات بيان كى كه درحقيقت به يرده جو

## یرو پیگنڈے کا اثر

الله بچائے ، یہ پرو بیگنڈہ الی چیز ہے جو جھوٹ کو بچ بنا دیتا ہے، چنانچہ
پردہ کے معالمے میں پرو بیگنڈے کے ذریعے جھوٹ کو ایسا بچ بنایا گیا ہے کہ
آج مرد وعورت سب اس جھوٹ کے فریب کے اندر جتلا ہیں، آج مغرلی قوم کا
بیدو تیرہ ہوگیا ہے کہ برو بیگنڈے کے زور پر جس جھوٹ کو چاہے بچ بنا کر دکھا
دے، اس جھوٹے پرو پیگنڈے نے سارا نظام تمپٹ کر کے دکھ دیا ہے۔

# كياآ دهى آبادى بيكار موجائے گى؟

آ ج ایک اور اعتراض بیر کیا جاتا ہے کہ اگر عورت کو پردے میں بٹھایا دیا تو ملک کی آ دھی آ بادی کو آپ نے بیکار چھوڑ دیا جس کا کوئی معرف نہیں، آج بیر بات بڑے زور وشور سے کہی جارہی ہے۔ پہلی بات تو بیہے کہ اگر سے بات اس ملک میں کبی جاتی جہاں روزگار کی شرح سوفیصد ہوتی اور جینے لوگ کام کرنے والے ہیں، سب برسرروزگار ہوتے، تب تو یہ بات اچھی معلوم ہوتی، لیکن جس ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹر، پی آج ڈی اور ماسٹر کی ڈگریاں رکھنے والے، بی اے کی ڈگریاں رکھنے والے جوتیاں چٹنا تے بجررے ہیں، وہاں جو مرد تعلیم یافتہ ہیں ان کوتو تم نے ابھی تک روزگار فراہم کیائییں، اور پھر یہ کہتے

ہیں کہ فورت کو بردے میں رکھنے کی وجہ ہے آ دھی آبادی بکار ہوجائے گی۔

#### کام وہ ہے جس سے بیسہ حاصل ہو

اور پھران کا بہ کہنا کہ'' آ دھی آبادی بیکار ہوجائے گئ' اس کا مطلب سے
ہے کہ ان کے نزدیک کام وہ ہے جس کے ذرایعہ پیسہ حاصل ہو، لیکن اگر کوئی
شخص خاندانی نظام کو درست کرنے کے لئے اور گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے
کے لئے کام کر رہا ہے، تو وہ ان کے نزدیک کوئی کام نہیں ہے، حالا تکہ گھر کے
ماحول کو سدھارنا اور فیملی سٹم کو برقرار رکھنا، ایک بہت بڑا کام ہے جو ایک
عورت کر رہی ہے، لہذا وہ ایک عظیم فریضہ انجام و سے رہی ہے اور بہت بڑا
کر دار اوا کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا

## اب بھی ہوش میں آ جا کیں

بہرحال! میری گزارش ہے ہے کہ خدا کے لئے اب بھی ہمیں ہوش آجائے۔الحمدللہ ہمارا ملک ابھی اس درجے پرنہیں پہنچا جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کافضل و کرم ہے کہ اس دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فضا رفتہ رفتہ بدل رہی ہے، مختلف دعوتی کاموں کی بنیاد پر لوگوں کو پچھ ہوش آ رہا ہے۔ جبلیفی جماعت کی کوششوں کی بنیاد پر علاء کی اصلاحی مجالس کی بنیاد پر علاء کہ ہم انگریز عورتیں نہیں ہیں، ہم مغرب کی پروردہ عورتیں نہیں ہیں، ہم مسلمان عورتیں نہیں ہیں، ہم معاشرے کی پروردہ عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم مسلمان عورتیں ہیں اور مسلم معاشرے کی پروردہ عورتیں نہیں اور ان کے اندرا پنی عفت اور عصمت کی حفاظت کا معاشرے کی پیدادار ہیں، اور ان کے اندرا پنی عفت اور عصمت کی حفاظت کا شعور پیدا ہور ہا ہے اور وہ پردے کی طرف لوث رہی ہیں۔ پچھ عرصہ پہلے بے پردگی کا فساد ہر پا ہوا تھا کہ بازار میں برقع نظر ہی نہیں آتا تھا، اب الحمد لللہ برقع نظر آ رہی ہیں، اس لئے ابھی برقع نظر آ رہی ہیں، اس لئے ابھی برقع نظر آ رہی ہیں، اس لئے ابھی باحول ایسا گرائیس ہے کہ اس ہے والیسی کی تو قع نہ ہو۔

## عقلوں پرے یہ پردہ اٹھالیں

لیکن جیسا کہ اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا کہ مردول کی عقلوں پر پردہ پڑچکا ہے، اگر مردحفرات اپنی عقلوں سے بد پردہ اٹھالیں اور وہ اپنے گھر کے ماحول میں شریعت کے ان احکام کی پابندی کرائیں تو انشاء اللہ یہ فضا بدل جائے گل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فلاح کا جو وعدہ قر آن کریم نے کیا ہے، وہ حاصل جو جائے گا۔ اللہ جھے اور آپ سب کو اس پڑھل کرنے کی تو فیتی عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلش اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحي خطيات : جلد نمبر : ۱۵

#### بِسُم الله الرحمنِ الرَّحِيم ط

# امانت كى اہميت

الْسَحَمَدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْعَهِنُهُ وَ نَسْتَقْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُشَلِّلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهُدُ وَ رَسُولُهُ ضَلِيعًا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ و رَسُولُهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً تَشْلِيماً عَيْدُراً.

أَمَّا بَعَدُ ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّحِيْمِ oبِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ o فَ فَى صَلاَ تِهِمُ خَيْعُونَ o وَ الَّذِيْنَ هُمُ فِى صَلاَ تِهِمُ خَيْعُونَ o وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ o وَ الَّذِيْنَ هُمُ غَيْرُ لِمُوْمِيْنَ o فَحَيْنِ النَّعْلَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولُنَكَ هُمُ الْعَدُونَ o وَ الَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِيْنَ o فَحَيْرِ ابْتَعْلَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولُنَكَ هُمُ الْعَدُونَ o وَ الَّذِيْنَ هُمُ لَا مَنْتِهِمْ وَعَهْدِهِمُ وَعَهْدِهِمُ وَاعُونَ o

(سورةالمؤمنون اتا ۸)

آمنـت با الله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين ،

تمهيد

بزرگان محرّ موبرادران عزیز : سورة المحومنون کی ان ابتدائی آیوں
کا بیان کئی مجینوں ہے چل رہا ہے۔ بیوہ آیتیں ہیں جن شی اللہ چارک وتعالی نے
فلاح پانے والے مؤمنوں صفات بیان فرمائی ہیں، پہلی صفت بیبیان فرمائی کروہ
اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، دوسری صفت بیبیان فرمائی کروہ لغواور
ہیں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، تیسری صفت بیبیان فرمائی کروہ
نرکا قانجام دیتے ہیں، اس کے دوسم خی عرض کے تھے، ایک بیک دو ولوگ زکا ہ کا فریضرانجام
دیتے ہیں، اور دوسرے بیک وہ اپنے اخلاق کا تزکید کرتے ہیں، چوشی صفت بیب بیان
فرمائی کردہ اپنی شرم گاہوں کی مفاظت کرنے والے ہیں، لیمنی اپنی عفت اور عصمت کا
فرمائی کردہ اپنی شرم گاہوں کی مفاظت کرنے والے ہیں، لیمنی اپنی عفت اور عصمت کا

# امانت اورعهد كاياس ركهنا

اس اگل صفت سے بیان فرمائی کروہ لوگ اپنی امائق اورائے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں ، آج اس آ ہے۔ کر بحد کا بیان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ یعنی ایک مؤمن کی دنیا و آخرت دونوں کی فلاح کے لئے بیضروری ہے کہ وہ اپنی امائت کا پاس رکھے اور اپنے عہد کا پاس رکھے ، قر آن کر یم میں بید دونوں چزیں الگ الگ بیان فرمائی ہیں ، ایک امائت اور ایک عہد مؤمن کی علامت سے کہ وہ امائق کا پاس کرنے والا ہے۔

### امانت قرآن و حدیث میں

ان میں سے کہلی چیز ''امانت'' ہے،اور فلاح کے لیے بیضروری قرار دیا گیا کہانسان امانت میں کوئی خیانت ندکرے، بلکہ امانت کوٹھیک ٹھیک اس کے اعلی تک پنچاہے،قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْإَمَانَاتِ إِلَى آهَلِهَا

(النماء ۱۵۸)

لین الله تعالی جمیں محم دیتے میں کدامانوں کوان کے متحق لوگوں بک پہنچاؤ۔ قرآن وصدیث میں اس کی بڑی تاکیدوارد ہوئی ہے۔ایک صدیث میں رسول کریم علیہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ

> ثلاث من كن فيه كان منا فقاً خالصاً اذاحدث كذب واذا وعداخلف واذا اؤتمن خان.

( بنارى \_ كتاب الايان، إب علا بات المنافق )

یعن تمن چیزیں المی ہیں کہ اگر وہ کی انسان میں پائی جا کیں تو وہ خالص منافق ہے۔ پہلی میہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری میہ کہ جب وہ کی ہے وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے یا جب اس کو کسی چیز کا امانت وار بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامات ہیں، مؤمن کا کام نہیں۔ اس کے اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔

امانت اٹھ چکی ہے

آج مارے معاشرے میں بدنیات میل گل ہے، نبی کر ممالی کا وہ ارشاد

(YY•)

ہمارے اس دور پرسادق آرہا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آجائے گا کہ امانت دنیا ہے اٹھ جائے گی ، اور لوگ کہا کریں گے کہ فلاں ملک میں فلاں شہر میں فلال بہتی میں ایک محفق رہتا ہے ، وہ امانت دار ہے ۔ یعنی امانت دار لوگ ختم ہوجا کیں کے ، مب خائن ہوجا کیں گے ، اور اِتحا وُکا لُوگ ہوں گے جوامانت کا پاس رکھنے والے ہو نگے ۔ ایک مؤس کی خاصیت ہے کہ وہ خیافت نیس کرتا۔

# حضورصلي الله عليه وسلم كاامين مونا

تی کریم منابعته نبوت ہے پہلے بھی اورے مکہ میں ''صادق'' اور''امین'' کے لقب ے مشہور تعی مینی کے تعے تھے،آپ کی زبان برجمی مجموث نیس آتا تھا،آ امانت دارتے،جو لوگ آپ کے باس امانت رکھواتے تھے ان کو ایورا مجروسہ ہوتا تھا کہ نی کریم علیے اس اہنت کاحق اوا کریں گے۔ جنانچہ جب آپ مکہ کرمہ ہے جمرت فرما رہے تھے ،اس وقت یہ عالم تھا کہ کفار نے ظلم وستم کے بہاڑ تو ڑے ہوئے تھے ،آپ کے فلاف کل کے منعوبے بنائے جارہے تھے،اس حالت میں رات کے وقت آپ کوایے شہر کم کرمہ ہے اُگانا بڑا۔ اس و قت مجی ہیں کو بیگر تھی کدمیرے یاس اوگول کی جوامانتیں تھیں ہوئیں ہیں،ان کو اگر پہنچاؤں گا توبیداز کھل جائے گا کہ ہیں یہاں ہے جار ما ہوں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوساری امانتیں سیرد فرمائیں، اور ان کو اینے ہتر یر لٹایا، اوران سے فرمایا کہ میں جارہا ہوں، تم برامانتی ان کے مالکوں تک پہنجا وَ اور جب اس کام سے فارغ موجاو تو چر بحرت کر کے مدینہ منورہ آ حانا۔ اور وہ اہانتی صرف مسلمانوں کی نہیں تھیں ، بلکہ کا فروں کی سمجھی تھیں ، وہ کا فرجو آپ کے خون کے بیاہے تھے ، جوآپ کے ساتھ دشمنی کا معالمہ کردہے تھے ، ان کی

(TYI)

المانتول كوبهى ان تك والبس كانجان كانتظام فرمايا

# غزوه خيبر كاايك واقعه

غزدہ فیبر کے موقع پر جب بی کریم عظی نے فیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا قا، فیبر میں بیبودی آباد تھے ،اور ان کی خصلت شروع ہی ہے سازی ہے ،مسلمانوں کے خلاف سمازشوں کے جال بنے رہتے تھے ،اور فیبران کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا ، نی کریم عظی نے ان کی سازشوں ہے امت مسلمہ کو بچانے کے لئے فیبر شہر کا محاصرہ کیا۔ بیشہر کی قلعوں پر شمتل تھا ، بیبودی اس محاصر ہے کے دوران شہر کے اندر بند تھے ، اور نی کریم علی کی فوجوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔

#### اسود چروایا

جب محاصرے کو چند دن گزر گئے تو ایک چرواہا جس کا نام روا تیوں شی 
''اسود'' آتا ہے۔ جولوگوں کی بحریاں پُرایا کرتا تھا۔ وہ بحریوں کو پُرانے کی خاطر قطعے ہے

ہبر لکلا، باہر نگل کراس نے دیکھا کہ نبی کریم سی انگیٹ کا لنگر محاصرہ کئے ہوئے ہے، اس

چروا ہے کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں کہ بیرگون لوگ ہیں؟ اور کیاان کا پیغام
ہوئے لنگر کے دل جو خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں کہ بیرگون لوگ ہیں؟ اور کیاان کا پیغام
ہوئے لنگر کے قریب آگیا۔ اور لنگر والوں ہے ہو چھنے لگا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟
محابر کرام نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں بادشاہ تو کوئی نہیں ہے، البتہ نبی کر پہر ہم ہوئے اللہ اللہ کے دسول ہیں۔ اور ان کی قیادت میں، کم لوگ یہاں آتے ہیں۔ وہ ہمارے قائد ہیں۔

اس چروا ہیں۔ اور ان کی قیادت میں ہم لوگ یہاں آتے ہیں۔ وہ ہمارے قائد ہیں۔

اس چروا ہے نے کہا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ صحابر کرام نے فر مایا کیوں نہیں دیکھ

سے؟ چروا ہے نے بو چھا کدان کا کل کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فر مایا کدان کا کوئی کل خریس ہے، دو سائے کجور کے پتول کا چھتر ہے، اس کے اندر وہ تشریف فرما ہیں، جاؤ، اور جا کران سے ل لو۔ اس چروا ہے نے کہا کہ یس جا کر بادشاہ سے ل لوں؟ بیس تو ایک غلام آ دی ہوں، سیاہ قام ہوں، میری رگھت کا لی ہے، بکریاں چراتا ہوں، میں کی بادشاہ سے کیسے ل سکا ہوں؟ محابہ کرام شنے جواب دیا کہ ہمارے تی کر میں ایک کے کوئی عارفیس ہے جا ہے وہ کیا بھی آ دی ہو۔

#### حضورے مكالمه

چنا نچدہ جروا المرسی اللہ جرت کے عالم میں نی کر پھانے کے خیے میں پہنے کیا ،اوراندر
جا کرسر کاروہ عالم میں جو جہاں آرا کی ذیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس جروا ہے نے
حضور القرس میں ہے ۔ پوچھا کہ آپ کیوں آئے میں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ رسول
کر پر میں ہے نے ذربایا کہ میں انڈ کا بھیجا ہوا تجغیر ہوں ،اورانڈ تعالیٰ کی طرف ہے تو حید کا
پیغام کیر آیا ہوں کہ اس کا کنات میں انڈ کے سواکوئی معبود نہیں ،اس لئے صرف اللہ کی
عیادت کی جائے ، یکی میری بغیادی دعوت ہے ،اس جروا ہے نے کہا کہ آگر میں اس
وروت کی جائے ، یکی میری بغیادی دعوت ہے ،اس جروا ہے نے کہا کہ آگر میں اس
معبود دو زندگی تو عارض ہے ، نا پائیوار ہے ، ہرایک کواس دنیا ہے جانا ہے ،اور مر نے کے
بعد جوزندگی طے گی وہ دائی اورا بدی ہوگی ،اوراس کی کوئی انتہا نہیں ۔اس ابدی زندگی میں
ابعد جوزندگی طے گی وہ دائی اورا بدی ہوگی ،اوراس کی کوئی انتہا نہیں ۔اس ابدی زندگی میں
انڈ تعالیٰ معام عطا فرمائی میں گے۔

# اوراسودمسلمان ہوگیا

پھر پڑوا ہے نے سوال کیا کہ اچھا اگر جی مسلمان ہوگیا تو یہ مسلمان بھے کیا سمجھیں گے؟ آپ مسلمان بھے کیا سمجھیں گے؟ آپ مسلمان پڑوا کہ وہ شمھیں اپنا بھائی سمجھیں گے، اور شمیں اپنے بینے ے لگائیں گے؟ ابکہ مسلمان پڑوا کے دیا کہ بھے بینے ہے الگائیں گے؟ جبکہ میں سیاہ فام آدی ہوں، اور میر ہے سینے ہے بد بواٹھ رہی ہے، اس حالت بھی کوئی مالدار آدی بھے سینے ہے لگانے کے لئے تیار نہیں ہے، آپ فرمار ہے ہیں کہ یہ مسلمان جھے گلے لگائیں گے۔ حضورا اقد س گائے نے فرمایا کہ بھی کوائی دیتا ہوں کدا گرتم اللہ کی وصدائیت پر ایمان لے آتے ہو تو اللہ تعالی حماری بد بوکو فوشہو ہیں تبدیل کر دیں گے، اور تممار ہوا چہرے کی سیابی کوتا بنا کی ہیں تبدیل کر دیں گے۔ اس اللہ کے بندے کے دل پر اتبااثر ہوا کہاں نے بوراکھے بڑھا ؟

"اشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله"

اورايان كآبا

# پہلے بکریاں مالکوں تک پہنچاؤ

ایمان لانے کے بعد حضوراقدی میں کے عرض کیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور اب آپ کے ہا تھ میں ہوں ، جو آپ تھا دیں گے اس کو بجالا کا س کا روگ ابندا اب جھے بتا کیں کہ میں کیا کروں؟ رسول کر پہلاتھ نے قرمایا کہ پہلا کا م یہ کروگہ یہ کروگہ یہ کروں جو تم لیکر آئے ہو، یہ تمہارے پاس ان کے مالکوں کی ایمانت ہیں، تم اس معاہدے کے تحت یہ کریاں لائے ہو کہ تم ان کو فراؤ گے ، اور فرزانے کے بعد ان کو والی کرو گے۔

لبندا پہلا کام بیکرو کدان بحر بوں کوواپس لیے جاؤ ،اور خیبر کے اندر لیے جا کران کے مالکوں تک پہنچا آئ

# سخت حالات میں امانت کی یاسداری

فر را انداز و لگا ہے کہ حالب جنگ ہے، اور دشمن کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور جنگ کی حالت جنگ کی کا بیا عالم تھا کہ اس غزوہ خیبر کے مسلمانوں کے پاس تھانے کی گئی تھانے کی گئی کا بیا عالم تھا کہ اس غزوہ خیبر کے موقع پر بعض صحابہ کرائ نے بجور ہو کر گدھے ذیخ کر کے ان کا گوشت کھانا جا ترخیس ہے، کوشش کی ، بعد جن حضوراقد کی تھائے نے منع فر مایا کہ گدھے کا گوشت کھانا جا ترخیس ہے، کوشش کی ، بعد جن حضوراقد کی تھی ہوئی دیگیں النی گئیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سحابہ کرائے گئی حالت جن سے ، لیکن چونکہ وہ نی والم اللہ محاجب کے تحت وہ بحریاں کرائے تھا، اس لئے حضوراقد کی تھائے نے فر مایا کہ پہلے وہ بحریاں واپس کرو۔ اس کے بعد جدرے یا کا تعدیم سے یا کہ ان کا تھا۔ اس کے ان کا کہ ان کا کہ بہلے وہ بحریاں واپس کرو۔ اس کے بعد چیرے یا کہ بعد چیرے یا کہ تعدیم سے یا کہ آتا ہے۔

# تلوار کے سانے میں عبادت

چنانچدوہ خروالم تطعے کے اندر کیا ، اور قلعے کے اندر بکریاں چھوڑیں ، اور گلم حضور اقد س اللہ کیا کروں؟ اب صورت حضور اقد س اللہ کی خدمت میں آ کرعرض کیا کہ یارسول اللہ اب کیا کروں؟ اب صورت حال بیتی کہ نہ تو اس وقت کی نماز کا وقت تھا کہ آپ اس کونماز کا تھم دیتے ، نہ رمضان کا مہید تھا کہ آپ اس کوروزے کا تھم دیتے ۔ اور نہ دوا تنا مالدار تھا کہ اس کو زکا ہ کا تھم دہے، شرح کا موم تھا کہ اس سے ج کرایا جاتا حضورا قد کی ایک نے فرمایا کہ اس وقت تو

ایک عبادت ہوری ہے، جو کواروں کے سائے میں انجام دی جاری ہے وہ ہے جباد نی

سیل اللہ البغا تم اس جہاد میں شامل ہوجا داس چردا ہے نے کہا کہ اگر میں اس جہاد میں
شامل ہوگیا تو اس میں امکان یہ بھی ہے کہ میں مرجا دل ۔ اگر میں مرگیا تو میرا کیا ہوگا؟
حضور اقد ک مالے نے فرمایا کہ میں تم ہے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ
تہبارے چہرے کی سیادی کوسفیدی میں تبدیل فرمادیں کے، اور تببارے بدن کی بد ہوکو
خرشیو سے تبدیل کردیں گے۔ چنا نیے وہ اللہ کا بندہ جہاد میں شامل ہوگیا، اور سلمانوں کی

# طرف سے لا اور شہیدہ وکیا۔ جنت الفردوس میں بہنچ گیا

 CYYY

الله تبارک و تعالی نے اس عجم کی سابق کوسفیدی بیس تبدیل فرمادیا ہے، اور اسکے جم کی اید ہوکو مشک وعزرے زیاد و حسین خشوے تبدیل کردیا ہے۔

# امانت کی اہمیت کا انداز ولگا کیں

اب و کھنے کر نبی کریم میں نے نین حالت جنگ میں جہاں میدان کا رزار کھلا ہوا ہے، جبال لوگ ایک دومرے کے خلاف جائیں لینے کے لئے تیار میں۔وہاں ربعی نی کریم الله ناس بات کو کوارا نیس فرمایا که به جروالها امانت من خیانت کرے ،اورمسلمان ان بحریوں پر قبضہ کرلیں۔ بلکان بحریوں کو داپس فرمایا ، مدے امانت کی اہمیت اور اسکی یاسداری۔جس کونبی کر میمالیق نے اپنے مبارک عمل سے ٹابت کیا، البذا الانت على خيانت كرناية وكون كاكام نبيل -اى لئ حديث شريف على حضو ماليلغ في فرمایا کرتین چزیں ایسی میں کر جب وہ کسی شخص میں یائی جائیں تو وہ یکا سمنافق ہے، ایک ر کہ جب بات کرے تو جھوٹ ہو لے ،اور جب دعدہ کرے تو اس دعدے کی خلاف ورزی كرے،اور جباس كے ياس كوئى چيزامانت ركھوائى جائے تووهاس ميں خيانت كرے -- يتين اوصاف جس انسان جس يائے جائي محلق وومؤمن نيس كبلائے گا، بلك منافق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کواہانت کا پاس کرنے کی تو فیق عطافرہائے ،اور خیانت ہے مرمسلمان كوبجائة - آين

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



مقام خطاب : جاع مجديت الكرم

كلشن اقبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر

بِسُم الله الرحمٰنِ الرَّجيْم ط

# امانت كاوسيع مفهوم

اَلْتَحَمَّدُ لِللَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَفَهْرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيْنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنْصِلً لَهُ وَ مَنْ يَهْدُانَ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا مُنْصِلً لَهُ وَ مَنْ يُشَلِّلُهُ وَالْمَالُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَ وَشُولُهُ شَرِيْكَ لَهُ وَ الشَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَإَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَيْدِرَدُ وَمَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَإَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَيْدِرَدُ

أَمَّا بَهُدُ ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ قَدَ الْفَلَحَ الْمُوْمِئُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمُ خَيْعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرُّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرُّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَلاَ عَلَى اَزُواجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتُ السَّمَانُهُمْ فَلِنَهُمْ فَيْرُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَعْلَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الْعَلُونَ ٥ وَالْذِيْنَ هُمْ لِلْمَالَتِهِمُ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٥ اللَّذِيْنَ هُمْ لِلْمَالَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٥ اللَّذِيْنَ هُمْ لِلْمَالَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٥

(سورة المؤمنون: اتاA)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم و نحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين والحمد لله رب العلمين

تمهيد

#### بمارے ذہنوں میں امانت

چنانچ عام طور ہوگ امانت کا جومطلب سجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کی فخص نے اپنی کوئی چیز تھارے پاس لاکر رکھوادی، اور ہم نے اس کو تھاطت ہے رکھ دی، اور اس چیز کوخود استعمال نہیں کیا، اور کوئی گر پرنہیں کی، خیانت نہیں گی۔ بس امانت کا بہ منہوم سجھتے ہیں، بےشک امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، کین قرآن و صدیف میں جہال امانت کا لفظ آیا ہے اس معنی اور اس کا مفہوم اس ہے کہیں زیاد وسیع ہے۔ اور بہت کشادہ ہے، بہت ساری چیزی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔

# بيزندگي اورجسم امانت بين

سب ہے پہلی چیز جوابات کے اندروافل ہے، وہ ہماری '' زندگی '' ہے،

ہے، ہم اس جم کے مالک نہیں، اللہ جل شانہ نے ہم جوہمیں عطافر مایا ہے، اور یہ

اعتفاء جوہمیں عطافر مائے ہیں، یہ آنکھیں جس ہے ہم ویکھتے ہیں، یہ کان جس ہے،

عنتے ہیں، یہ ناک جس ہے ہم سو تکھتے ہیں، یہ منہ جس ہے ہم کھاتے ہیں، یہ زبان جس

ہے، ہم اولتے ہیں، یہ سب اللہ تعالی کی امانت ہیں، بتاؤ ! کیا تم یہ اعتف مکہیں بازار سے

خرید کر لائے تھے؟ بلکہ اللہ تعالی کی امانت ہیں، بتاؤ ! کیا تم یہ اعتف مکہیں بازار سے

خرید کر لائے تھے؟ بلکہ اللہ تعالی کی امانت ہیں، اور ہمیں یفر مادیا کہ ان اعتفاء ہے اور

کے پیدا ہوئے کے وقت ہے ہمیں دید ہے ہیں، اور ہمیں یفر مادیا کہ ان اعتفاء ہے اور

ان قوتوں سے لطف اٹھاؤ۔ ان اعتفاء کو استعال کرنے کی جہیں کھی، اجازت ہے۔ البت

ان اعتفاء کو ہماری معسیت اور گناہ ہم مت استعال کرنے۔

خود کشی کیوں حرام ہے

چونکہ بیزندگی بیجم اور بیاعضا والمانت ہیں، ای وجہ انسان کے لئے خودگی

کرنا ترام ہے، اوراپ آپ کوئل کروینا ترام ہے، کیوں ترام ہے؟ اسلے کہ بیجان
اور بیجم اماری اپنی ملکت ہوتا تو ہم جو چاہج کرتے، چاہے اس کو تباہ کرتے یا برباد

کرتے یا آگ میں جلاد ہے۔ لیکن چونکہ بیجان اور بیجم اللہ کی امانت ہے، اسلے بیہ
امانت اللہ کے بردکرنی ہے، لہٰذا جب اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بل کیں گے، اس وقت ہم جا کیں گئے۔

(YYY)

# اجازت کے باوجود تل کی اجازت نہیں

می وجہ بے کہ اگر کوئی تخص دوسرے یہ کہدے کہ میں شھیں اجازت ویتا ہوں

کہ تم جھے قبل کردو، یا بیس شہیں اجازت ویتا ہوں کہ میرا ہاتھ کاٹ لو، میرا ہاؤں کاٹ

لو۔ کوئی خص چا ہے گئی ہی اجازت دیدے، اور اشامپ بیچر پر لکھودے کہ بیل اس

ہے کوئی مطالبہ نہیں کردں گا۔ لیکن دوسرے شخص کے لئے اس کی اس چیش کش کوقیول

کرنا جائز نہیں، بلکہ ترام ہے، البت اگر کوئی شخص دوسرے کہ یہ میرے چیے ہیں

تم لیلو، اور تم ان چیوں کو جو چا ہو کرد، تو دوسر شخص کو بیوسی حاصل ہوجائے گا کہ وہ

پھیے لے لے اور جو چا ہے کرے۔ لیکن جان لینے اور اعضاء کا شنے کا حق حاصل نہیں

ہوگا، اس سے پہ چا کہ یہ جم اور جان ہمارے پائی اللہ تبارک وقعالی کی امانت ہیں۔ اور
جب امانت ہیں تو اس کوائی کام عمل استعمال کرنا ہے جس کی مالک اجازت دے، اور اس

کام ہے ان کو بچانا ہے جس ہے مالی ناراض ہو، اور جو مالک کونا پسند ہو۔

#### اوقات امانت ہیں

ای طرح زندگ کے پلحات جوگزر رہے ہیں،اس کا ایک ایک لحداللہ تعالی کی المات ہے،ان لحات کو ایک کی اللہ تعالی کی المات ہے، ان لحات کو ایک کی اللہ عند ہو، اگر ان لحات کو اس کے فائد مند ہو، اگر ان لحات کو اس کے فائد مند ہو، اگر ان لحات کو اس کے فائد کا موں بھی خرج کریں گے تو یا مات بھی خیات ہو جائے گی۔

قرآن كريم مين امانت

يى دوامانت بى جس كا ذكر الله تعالى فى سورة الزاب كة خرى ركوع ميس

فرمایا ہے :

إِنَّا عَرَضُنَا ٱلاَهَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَ ٱلاَرْضِ وَ الْحِبَالِ قَابَيْنَ أَنْ يُتَحْمِلُنَهَا وَ اَشُفْقُنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا ٱلاِنْسَانُ د إِنَّهُ كَان ظَلُوْماً جَهُوْلاً ه

(الاتراب : ۲۲)

#### آ سان، زمین اور بہاڑ ڈرگئے

جب اس امانت کی چیش ش آسانوں پہ گ ٹی کہتم بیامانت اٹھالوتو آسانوں نے کہا کہ ہم موجودہ حالت میں بہتر ہیں، اگر بیامانت ہم نے لے لی تو پیٹنیس کہ اس کو سنعال سکیں گے یانمیں۔ اوراگر نہ سنعال سکت تو آپ کے فرمان کے مطابق دائی جہنم کے مستحق ہوں گے، اور بمیشہ کے لئے ایک عذاب کھڑا ہوجائے گا اس لئے بیہ بہتر ہے کہ نہ جمیں جنت طے، اور نہ جہنم طے، اس وقت عافیت سے تو ہیں۔ چنانچہ آساتوں

نے انکار کردیا ۔

پھراس امانت کو اللہ تعالی نے زھن پر چیش کیا کہ تو بہت برااور تھوں کرہ ہے،
تیرے اندر پہاڑیں، سمندر ہیں، ورخت، جمادات، نباتات تیرے اندر ہیں، تم بید
امانت کیلو، توزیس نے کہا کہ یس اس کے اٹھانے کے قابل نیس ہول، اگر بیامانت میں
نے اٹھالی تو خدا جانے براکیا حشرہے گا، لہذا اس نے بھی انکار کردیا۔

اس کے بعد پہاڑوں پرالشرقعائی نے اس امانت کو پیش کیا کہ تم سخت جان ہو،اور لوگ سخت جان ہونے میں پہاڑوں سے تشہید دیتے ہیں ، تم بدامانت اٹھالو، انہوں نے بھی افکار کردیا کہ ہم بدامانت نہیں لیتے ، موجودہ حالت ہماری بہتر ہے ، اور اگر اس آزمائش میں پڑ سے تو بہتے نہیں کامیاب ہوں گے، یانا کام ہوں گے، اوراگر تا کام ہوئے تو ہمارے او پرمصیب آجائے گی۔

# انسان نے امانت تبول کرلی

اس کے بعد ہم نے امانت انسان پر پیش کی کرتم پیامانت اٹھالو، حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ازل ہیں انسانوں کی تخلیق سے ہزار ہا سال پہلے ان تمام روحوں سے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں ، ان سب روحوں کو جمع فرمایا ، اور ہر روح ایک چھوٹی می جیوڈی کی شکل ہیں سائے آئی ، اور اس وقت ان کے سائے بیامانت بیش کی کرآ سان ، زیس اور پہاڑ تو سب اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر گئے ، تم یہ امانت کے اٹھانے سے انکار کر گئے ، تم یہ امانت کے اٹھانے سے انکار کر گئے ، تم یہ امانت کے اٹھانے سے انکار کر گئے ، تم یہ امانت کے اٹھانے سے انکار کر گئے ، تم یہ امانت کے اٹھانے سے انکان نے قبول کر لیا تو سے امانت اس کے پاس آئی۔

لہذابیزندگ انت ہے، بیجم امانت ہے، بیاعضاء امانت ہیں، اور عر کا ایک

ا کیا لمحدامانت ہے، اب جواس امانت کا پاس کرے وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ فلاح یافتہ ہے، میں وہ امانت ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے دوسری جگر فرمایا :

> ياً يُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَتَخُونُوا اَمَانَاتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ه

(الاشال - 24)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت شکر و کہتم نے اللہ تعالی سے
المانت کی تھی، اور اللہ کے رسول نے شعیس اس المانت کے بارے میں بنا دیا تھا، اس
المانت کے خلاف خیانت نہ کرو، اور جو المانتی تھارے پاس موجود جی ان کو ٹھیک ٹھیک
استعمال کرو۔ امانت کا سب سے پہلامنہ وم ہیں۔

ملازمت کے فرائض امانت ہیں

امانت کا دوسرامغبوم اس کے علاوہ ہے جس کو عام طور پرلوگ امانت نہیں سیجھتے ہیں،
وہ یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک فخض نے کہیں ملازمت اختیار کی ہے، اس ملازمت میں جو
فرائف اس کے سرد کئے گئے ہیں وہ امانت ہیں، ان فرائفن کو وہ نحیک ٹھیک بجالائے۔ اور
جن اوقات میں اس کو ڈیوٹی دینے کا پابند کیا گیا ہے، ان اوقات کا ایک ایک
لحمد امانت ہے ۔ لہٰذا جو فرائفن اس کے سرد کے گئے ہیں، اگر وہ ان فرائفن کو ٹھیک
ٹھیک انجام نہیں دیتا، بلک کام چوری کرتا ہے تو ایسا تخص اپنے فرائفن میں کوتا بی کررہا ہے،
اور امانت میں خیات کردہا ہے۔

وة تنخواه حرام ہوگئ

مثلًا أيك تخف سركارى وفتر من لمازم ب، اوراس كواس كام براكايا كياب كه

جب فلان کام کے لئے لوگ تھارے پاس آئیں تو تم ان کا کام کردینا۔ یہ کام اس کے ذمہ ایک فریف ہے۔ کہ وہ تخواہ لے رہا ہے، اب کوئی فض اس کے پاس اس کام کے لئے آئر بھیے پھی رشوت آتا ہے، وہ اس کو کار دیتا ہے، اس کو چکر کھلا رہا ہے، تاکہ یہ تنگ آئر بھیے پھی رشوت دیدے۔ آئ کے سرکاری دفتر اس بلاے بھرے پڑے ہیں، آج سرکاری ملازم جس عہدے پر بھی ہو وہ یہ بھتا ہے کہ جو شخص بیرے پاس آرہا ہے اس کی کھال اتار تا اور اس کاخون نچو ٹرنا میرے لئے حلال ہے۔ یہ امانت بھی خیانت ہے، اور وہ اس کام کی جو سخواہ لئے وہ اس کے حلال ہوئی۔ اگر وہ اپنے فرائش ٹھی ٹھی انجام دیتا، اور تخواہ لیتا تو وہ تخواہ اس کے لئے حلال ہوئی، اور بر کت کا سب ہوئی۔ البنداس کام کرنے پر جور شوت نے رہا تھا وہ تو حرام ہی تھی، لیکن اس نے حلال تخواہ کو بھی حرام کردیا، اس لئے کہ اس نے اپنے اس نے خرائش تھی کہ سیکن اس نے حلال تخواہ کو بھی حرام کردیا، اس لئے کہ اس نے اپنے فرائش تھی کہ سیار نے میں دیا۔

#### ملازمت کے اوقات امانت ہیں

اک طرح الازمت کے لئے یہ طے کیا تھا کہ میں آٹھ (۸) گھنے ڈیوٹی دونگا،
اب اگراس آٹھ (۸) گھنے کی ڈیوٹی میں ہے کچھ چوری کر گیا ،اور کچھ وقت اپنے ذاتی
کام میں استعمال کرلیا تو جتنا وقت اس نے اپنے ذاتی کام میں استعمال کیا، اس وقت
میں اس نے امانت میں خیانت کی ، کیونکہ یہ آٹھ (۸) گھنے اس کے پاس امانت
ہے، اس کے لئے جائز نہیں تھا کہ اس میں اپنا کوئی ذاتی کام کرے، یاوقات
پک چکے، اب اگر اس وقت میں دوستوں ہے باتمیں شروع کرویں یہ امانت میں
خیانت ہے۔ اور جتنی ویر یہ خیانت کی اتی ویرکی شخواو اس کے لئے طال
خیانت ہے۔ اور جتنی ویر یہ خیانت کی اتی ویرکی شخواو اس کے لئے طال

# بسينه لكلا يانهيس؟

یں کہا کرتا ہوں کہ آجکل جب لوگ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں تو سے سے اوا کرو،

یہ صدیث بہت یا درہتی ہے کہ مزدور کواس کی مزدوری پیپند خشک ہونے سے پہلے اوا کرو،

گر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی تو دیکھو کہ پسینہ لکلا بھی یانہیں؟ ہمیں پیپنہ لکلنے کی تو کوئی

فرائیس ہے کہ جس کام میں میرا پیپنہ لکلنا جا سے تھا وہ لکلا یا نہیں؟ اور واقعۃ ہم اجرت

کے حق واریخ یانہیں؟ اس کوتو کوئی نہیں ویکھا، بس میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مزدوری اوا

کرد۔ بہر صال ایپ فرائنس کی اوا بیکی میں کوتا ہی، اور یہ اوقات کا چرانا یہ سب امانت میں
خیانت ہے، اوراس کے عوض جو میے ال رہے ہیں وہ ترام ہیں، وہ انسان اسے نہیں ہیں۔
خیانت ہے، اوراس کے عوض جو میے ال رہے ہیں وہ ترام ہیں، وہ انسان اسے نہیں ہیں۔

#### خانقاه تفانه بھون كااصول

آگ کا اٹارے کھارہاہے۔

کہ ہم سے اس ماہ میں یہ کو تا ہی ہوئی ہے، اور ہم نے اتنا وقت اپنی ذاتی مصروفیات میں ترج کردیا تھا، البندا استے وقت کی شخواہ ہماری کاٹ فی جائے۔ اس طرح ہراستاد مہیئے کے ختم پرورخواست دیکراپی شخواہ کٹوا تا تھا۔

تنخواه کا شنے کی درخواست

الجمد الله ، بم نے دارالعلوم میں بھی پیطریقد رکھا ہوا ہے ، اور صدر ہے کیر چرای

حک برایک کے ساتھ کیاں معاملہ کیا جاتا ہے کہ جتنا وقت ذاتی مصروفیات میں استعال

ہواہے ، اس کی تخواہ کوادیے ہیں۔ آج کے دور میں تخواہ برحانے کی مثالیں تو بہت لیس

گی ، کین کوئی درخواست آپ نے ایس نہیں دیکھی ہوگی جس میں اس نے پیدرخواست دی

ہوکہ میں نے طازمت کا وقات کے دوران اتن دیرا پناذاتی کا م کرلیا تھا، البذا میری اتنی

مخواہ کا شاور کیونکہ دو حرام ہے ، دہ میرے لئے طال نہیں۔ آج اس کا کسی کو خیال نہیں۔

# اپنے فرائض سیج طور پرانجام دو

اس کی دجہ سے کہ آئے یفرہ تو لگایا جاتا ہے کہ ہماراحی ہمیں پورا ملنا چاہیے، کیک کو ہم اپنا فریضہ پوراادا کریں ،اور ہمارے ذمہ جو واجبات ہیں ان کو ادا کریں ،اس کی کی کو فکر ہیں ۔ قر آن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم خض اپنے فرائض بجالانے کی فکر کرے ، جب ہر انسان اپنے فرائض سیح طور پر بجالائے گا تو دومروں کے حقوق خود بخو دادا ہو جا کیں گے۔ بہر حال ، اوقات میں چوری کرنا امانت میں خیانت ہے ،اور اس کے نقیع میں اچھی خاصی طال طازمت کی آمد نی کو حرام بنا لیتے ہیں۔ اگر یکی سرکاری طازم سی کو صحیح وقت پر آئے ، اور شام کو صحیح وقت پر جالائے ،اور دل میں بینیت اور شام کو صحیح وقت پر جالائے ،اور دل میں بینیت کرے کہ یا اللہ ایس بی بیال شیا ہوں ، چونکہ ابنا پیٹ

اورا پنی بیوی پچوں کا پیٹ پالنے کے لئے تخواہ ضروری ہاں وجہ سے تخواہ لیتا ہوں، لیکن میری نیت بید ہیں کا خواہ سے میری نیت بید ہیں کہ شرکت کو در اس کا میں بیا ہورے آٹھ ( ۸ ) مسلطے عبادت اوراجر وثواب کا باعث بن جا کیں گے، اور تخواہ بھی حلال ہوگ ۔
لیکن اگر اوقات کی چوری کرلی، یا اپنے فرائض پورے طور پر انجام نہیں دیے تو اس نے طال آ مدنی کوترام بنالیا، اس شخواہ کوآگ کے انگارے بنا لئے ۔

حلال اورحرام میں فرق ہے

آج ان چیوں میں فرق نظر نیس آرہاہے، بلکہ حلال اور حرام دونوں دیکھنے میں کیساں نظر آرہے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ کے کیساں نظر آرہے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ کے سامن ہیٹی ہوگی اس وقت پتہ چلے گا کہ بیحرام آ مدنی جو لے کرآیا تھادہ آگ کے انگارے تھے، جودہ اینے بیٹ میں مجرر ہاتھا بقر آن کر بم نے ارشاد فرمایا کہ :

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمُوَالَ الْيَصْمَى ظُلُماَإِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْن نَاراً ه

(الساء ١٠)

لینی جو جوگ بیمیوں کا مال ظلما کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹن میں آگ بھرتے ہیں۔ آج ہماری پوری قوم عذاب ہیں جٹلا ہے، کسی کوسکون نہیں ہے، کسی کو پیٹن نہیں ہے، کسی کو آرام نہیں ہے، کسی کا مسئلہ طل نہیں ہوتا، ہرا یک انسان بھاگ دوڑ ہیں جٹلا ہے، بہرسبداس کئے ہے کہ امانت میں خیانت کرنا اس قوم کی گھٹی ہیں پڑگئی ہے، اور جس قوم کو طلال اور حرام کی پرواہ باتی ندری ہو، وہ فلاح کہاں ہے پائے گی ، قرآن کر کم کا فرمان میہ ہے کہ فلاح ان لوگوں کو لیے گی جوامانتوں کا اور عہد کا پاس کرنے والے ہیں۔

### عاریت کی چیزامانت ہے

المانت كى ايك المحتم يه ب كمكى دومر ب كى كوئى چز آب كے ياس عاديما آگئے ہے، "عاریت" کامطلب ہے کہ جسے کی ہے کوئی چز استعال کے لئے لے لینا، شلا کوئی كآب دوسرے سے برجنے كے لئے لے لى ، يا دوسرے كاللم لے ليا ، يا كاڑى ليلى ، بد جز س امانت میں ، لبذا پہلی بات تواس میں یہ ہے کہ جب مرورت بوری موجائے اس کے بعد جلد از جلد اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے ، آج لوگ اس کی پرواہ نہیں كرتے ، چنانچەايك جيز وقتى ضرورت كے ماتھ آپ نے دومرے سے لے لي تھى ،اب ضرورت ختم ہوگئی ،کیکن وہ چیز آپ کے پاس کے پاس پڑی ہوئی ہے،واپس پہنچانے کی فکر نہیں ہے۔اوراصل ما لکے بعض اوقات ما تکتے ہوئے شر ماتے ہیں کہ اگر میں نے ما نگا تو اس کو برا گلے گا ایکن اس کوخرورت ہے اور اس کے دل برایک تشویش ہے کہ میری یہ چیز فلال کے پاس ہے، اور آپ نے بے بروائی ش وہ چیز ڈال رکھی ہے، تو جتنی دیروہ چیز اس کے مالک کی خوش دل کے بغیرآب کے پاس دہے گی ، اتن دیرآپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہول کے۔

# حضرت مفتى محرشفيع صاحبٌ اورا مانت كى فكر

میرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محیر شفی صاحب قدس الله سر فی، جب آخری عمر شی بہت ذیار مولانا مولانا

دیتے کہ بیر برتن فورا باور بی خانے جی پہنچادہ بعض اوقات ہم کی کام بیں مشغول ہوتے اور برتن پہنچانے جی بجنچادہ بعض اوقات ہم کی کام بیں مشغول ہوتے اور برتن پہنچانے جی بحو ہوئی تو ناراض ہوجاتے ای طرح کوئی دوسری چیز دوسرے کرے سال کمرے جس آجاتی تو ضرورت پوری ہونے کے بعد فورا وا ایسی کا تحکم دیسے کا سال کوا بی جگدر کھنے جس تھوڑی تا خیر ہوجائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور آپ تا خیر کی دوسرے استے پریشان کیوں ہوجائے ہیں؟

ال وقت جوجواب دیااس سے اندازہ ہوا کہ یاللہ والے کتی دوری بات

موچے ہیں۔ فرمانے گئے کہ اصل بات یہ ہے کہ ش نے اپ وصیت نامے ہیں بیلکھ دیا

ہے کہ جتنی اشیاء اس کمرے ہیں ہیں، وہ صرف میری طلبت ہیں، اور باتی گھر کی ساری
اشیاء ہیں اپنی اہلیے کی طلبت کر چکا ہوں، وہ میری طلبت ہیں ہیں، اب اگر کوئی چیز
باہر سے یہاں آ جاتی ہے تو وہ ان کی طلبت ہے، اور میرے پاس امانت ہے، اور امانت کا
کھم یہ ہے کہ اے اس کے اصل مالک تک جلد از جلد پہنچا کے۔

# موت کا دھیان ہروقت

دوسری بات میہ ہے کہ اگر میرااس حالت میں انتقال ہو جائے ،اور وہ چیز میرے
کرے میں پڑی رہ جائے ،اور جبکہ وصیت نامے میں میں نے بیالکھ دیا ہے کہ جو چیزیں
میرے کرے میں بیں، وہ سب میری ملکیت بیں، تو اس وصیت کے اعتبار سے جو چیزیں
میری ملکیت نہیں وہ میری ملکیت شار ہو جا کیں گی ، اور اندیشہ ہاں کے نتیج میں حقدار کا
حی فوت ہوجائے گا ،اس وجہ سے میں بیچا ہتا ہوں کہ جو چیز یا ہرے آئے وہ جلد از جلدا پی

عگہ پر پہنی جائے۔۔۔۔اب آب امانت کی اہمیت کا اندازہ لگا کیں۔ بیسب شریعت کے ادکام ہیں، جن کا شریعت نے احکام ہیں، جن کا شریعت نے عکم دیا ہے لیکن ہم لوگ دن رات ان احکام سے لا پر واہی میں مبتا ہیں ، دوسروں کی چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ، ہمیں اس کو واپس کرنے کی کوئی قالر نہیں۔ کی بیچارے نے آپ کے پاس اپنے بر تول میں کھانا بھیج دیا تھا ، اب آپ کھانا کھا کرختم کر بچے ، لیکن برتن پڑے ہوئے ہیں ، ان کو ججوانے کا کوئی اہتمام نہیں ، مطال نکہ دہ برتن آپ کے پاس امانت ہیں ،اگر اس دوران وہ برتن آپ کے پاس لوث جائے تو اس کا ویال آپ کے دے ہوگا ، چونکہ آپ نے بروقت واپس کرنے کا اہتمام نہیں جائے تو اس کا ویال آپ کے دے ہوگا ، چونکہ آپ نے بروقت واپس کرنے کا اہتمام نہیں

# دوسرے کی چیز کا استعال

ایک بات یہ ہے کہ اگر دوسرے کی چیز ہمارے استعمال ہیں ہے تو اس چیز کو مالک کی سرختی کے خلاف استعمال ہیں ہے تو اس چیز کو مالک کی سرختی کے خلاف استعمال کرنا ہمی امانت ہیں خیانت ہے ، مالک نے جس کام سے لئے مرضی کے خلاف چوری چھپے استعمال کیا جائے گا تو بیا مانت ہیں خیانت ہوگی ، اور برا اگرنا و مرضی کے خلاف چوری چھپے استعمال کیا جائے گا تو بیا مانت ہیں خیانت ہوگی ، اور برا اگرنا و میں مقامد کے استعمال کے لئے گاڑی دیدی تو اب خاص مقصد ہیں استعمال کرنا تو جائز ہے ، لیکن اس خاص مقصد کے علاوہ دوسرے کی کام ہیں استعمال کرنا تو جائز ہے ، لیکن اس خاص مقصد کے علاوہ دوسرے کی کام ہیں استعمال کرنی تو جائز ہے ، لیکن اس خاص مقصد کے علاوہ دوسرے کی کام ہیں استعمال کرنی تو باغز ہے ، لیکن اس خاص مقصد ہے علاوہ دوسرے کی کام ہیں

# دفترى اشياء كااستعال

جولوگ دفتر میں ملازم ہوتے ہیں ،ان کو دفتر کی طرف ہے بہت ی چیزیں استعال کرنے کے لئے ملتی ہیں ،اب دفتر کے قواعداور ضوائط کے تحت تو ان اشیاء کو استعال کرنا جائز ہے ،اور اگر ان قواعد اور ضوابط کے خلاف استعمال کیا جائے تو یہ ترام ہے ،اور امانت میں خیانت ہے۔
خیانت ہے۔ مثلاً دفتر کی طرف ہے آپ کو چین ملا ہے ، پیڈ ملا ہے ، الفافے طے ہیں ، یا دفتر
میں آپ کے فوان لگا ہوا ہے ، یا دفتر کی طرف ہے آپ کو گاڑی کی ہوئی ہے ، یا موٹر سائنگل کی
ہوئی ہے۔ اور اب ان چیز وں کے استعمال کے بارے میں دفتر کے کچھ واحد ہیں کہ ان تو اعد
کے تحت ان اشیاء کو استعمال کیا جائے ، تو اب قواعد کے دائر ہے ہیں ان اشیاء کو استعمال کرنا
جائز ہے ، ان تو اعد ہے الگ ہٹ کر آپ نے ان اشیاء کو اپنے کی ذاتی کام میں استعمال
کرلیا تو خیانت ہے ، اور اس کے نتیج ہیں خیانت کاعظیم گناہ انسان کے ذے لازم آ جاتا
کرلیا تو خیانت ہے ، اور اس کے نتیج ہیں خیانت کاعظیم گناہ انسان کے ذے لازم آ جاتا
موجود ہے۔

#### دواؤل كاغلط استعال

ایک صاحب نے ایک مرتبہ مجھ ہے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے علاج کرانا بہت آسان کردیا ہے، میں نے پوچھا کہ کیسے آسان کردیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ
ہمارے پڑوں میں ایک صاحب ہیں وہ بم پر بڑے مہریان ہیں ،ان کواپنے دفتر سے علاج
کی مہولت کی ہوئی ہے، وہ جو دوا خریدتے ہیں ،اس کا علی دفتر میں جمع کرادیتے ہیں ، وفتر
والے وہ رقم ان کواوا کردیتے ہیں۔انہوں نے ہم سے کہددیا ہے کہ تہیں جب بھی کوئی دوائی
خرید نی ہوء تم خرید کر بل جھے دے دیا کرو، میں دفتر سے اس کی رقم وصول کر سے تہیں دیدیا
کروں گا،اس طرح تحمیس سدوائیاں مفت ال جایا کریں گی۔

اب دیکھنے کہ ان صاحب کو دفتر والوں نے یہ ہوات دے رکھی تھی کہ ان کے گھر کا کوئی آ دمی بیار ہوجائے ،اوراس کے علاج پر جوخر چیآ ئے تو اس کا بل جمع کرادیں تو (444)

ان کو دفتر سے پیمیل جائیں ہے۔ لیکن انہوں نے بیت خادت شروع کردی کہاینے پڑوسیوں کو اوراسینے دوستوں کو اس میں شامل کرلیا، اب جموث اس کے اندر موجود ہے، دعا بازی اس کے اندر موجود ہے، اس لئے کہ جورتم جمہیں ال کے اندر موجود ہے، اس لئے کہ جورتم جمہیں ال رہی ہے دہ امانت ہے، جہاں استعال کرنا آپ کے لئے حلال ہے، اس کے علاوہ ترام ہے، دوصا حب یہ بچھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کرر ہے ہیں دوسروں کے ساتھ، کیکن حقیقت میں دو بہت برا گزاہ ہے، جس کے متبے میں آخرت

### حرام آمدنی کاذر بعه

میں گردن پکڑی جائے گی۔

یہ تو صرف خاوت کی صد تک بات تھی ، جب کہ بہت ہوگوں نے اس کو آ مدنی کا ذریعہ بنار کھا ہے ، مثلاً دوسرے سے کہددیا کہتم دواخر پدکر بل ہمیں ویدو جو پہلے لیس گے ، اس بیس ہے ، مثلاً دوسرے ، آ دھے ہمارے ۔ آئ امانت کا لحاظ ندر کھنے کے نتیج میں معاشرہ جباوی اور شموں کے حملے ، معاشرہ جباوی اور قرضوں کے حملے ، معاشرہ جباوی اور قرضوں کے حملے ، بدا نمیاں اور قرآ و خارت گری کا بازار گرم ہے ، یہ سب کوں ندہو، جبکہ ہم نے اپنے آپ کو ان کا مول کے لئے ختی کرایا ہے جو کا فرول کے بتے ، ان کا فرول نے کم از کم اپنی صد تک امانت اور دیا نت کو اپنالیا ہے ، جس کے نتیج میں الشرق الی نے ان کو دنیا ہیں عمر وق ویدیا۔ اور ہم نے قرآن کر کم کی جایا ہے کو ترک کر دیا ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جرچگہ پست اور ذکیل اور ہے ہیں۔

باطل مٹنے کے لئے آیا ہے

ميرے والد ما جدفدس الله مر فرايك بوى خوب صورت بات فرمايا كرتے تھے، جو

(YM2)

جرمسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں اجرنے کی صلاحیت ہی نہیں، قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ:

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

( يُمَ اراً كُل : ٨١ )

یعنی باطل تو و بنے کے لئے اور شنے کے لئے آیا ہے، اجرنے کے لئے تہیں آیا، بیکن اگر کمی باطل قوم کوتم و یکھیو کہ وہ و نیا کے اندرا بحررہ ہی ہے اور ترتی کررہی ہے تو بچھالو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئے ہے، جس نے اس کو ابھارا ہے۔ باطل میں امجرنے کا دم نہیں تھا۔

# حق صفات نے ابھار دیا ہے

لپذاریدہ اور دشمن جن کوئم روز انہ برا بھائا کہتے ہیں، چاہ وہ امریکہ بور با برطانیہ بورانہوں نے دنیا کے اندر جومقام حاصل کیا ہے وہ باطل کی وجہ حاصل نہیں کیا، بلکہ کھے حق کی صفات ان کے ساتھ لگ گئی ہیں، جو انہوں نے ہم سے لی ہیں، وہ یہ کہ ان کے اندر آپس کے معاطوں ہیں امانت واری ہے، اور خیانت ہے جی الا مکان اکثر و بیشتر لوگ پر ہیز کرتے ہیں، وہاں پر بھی بزے بوے دھو کہ باز کرتے ہوئے ہیں، کیاں عام طور پر آپس کے معاطلت ہی انہوں نے امانت اور ویانت کو انہا ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے دنیا کے اندر میرقانون بنایا ہے کہ جو محض سے مراستہ اختیار کرے گا ، اللہ تعالی اے و نیا ہی عروق ویں گی ، اور مسلمانوں نے مید چزیں چیوڑ ویں، اس کا نتیجہ بیہ بے کہ دو آج دنیا کے اور کیل وی ایک کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیکن کے دنیا ہے کہ بورڈ ویں، اس کا نتیجہ بیہ بے کہ دو آج دنیا کے اور مسلمانوں نے میہ چزیں چیوڑ ویں، اس کا نتیجہ بیہ بے کہ دو آج دنیا کے ان کوئی حصہ نہیں ہورے ہیں۔

# مجلس کی با تنیں امانت ہیں

ایک اور چز ہے جس کی طرف نی کریم عظیقے نے وضاحت کے ساتھ توجہ
ولائی، چنانچہ آپ نے فر بایا '' اَلْمَجَالِسُ بِاالْاَمَانَةِ '' یعنی انسانوں کی مجلوں میں کبی
گئی بات بھی ''امانت '' ہے ، مثلاً دو چار آوی بیٹے ہوئے تھے ، ان میں ہے کی
ایک نے گوئی بات کی، تو آپ کے لئے جائز میں کہ اس کی اجازت کے بغیراس کی بات کو
کہیں اور جا کر نقل کر دیں ، اس لئے کہ جو بات اس کے منہ نظل کر آپ کے کان میں
پڑی ہے ، وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے ، لہذا اگر دو بات کی اور سے بیان کر نی
ہے تو پہلے اس ہے اجازت او کہ میں تھماری ہے بات فلال نقل کرنا چاہتا ہوں ، آپ کی
اجازت ہے یا نہیں ؟ اس کی اجازت کے بغیراس بات کو کہیں اور جا کر بیان کرنا امانت میں
خیانت ہے۔

# راز کی بات امانت ہے

ای طرح کی نے آپ کواپنے رازی کوئی بات کہدی ،اور ساتھ میں یہ می کہدیا کہ
اس کواچی صد تک رکھنا ،تو جب تک اس کی مرضی نہ ہو ،اس بات کو کمیں اور جا کرنقل کرتا یہ
رسول الشعطی کے ارشاد کے مطابق المانت میں خیانت ہے۔آج ،ہم لوگوں کا حال یہ ہے
اگر دوسرے کے رازی کوئی بات معلوم ہوگئ تو اب اس کوساری دنیا میں گاتے پھررہ
جی ، یہ سب المانت میں خیانت کے اندر دافل ہے۔

#### اعضاءامانت ہیں

اگر ذرا گهری نظرے دیکھوتوانسان کا اپناد جود بھی اللہ تعالی کی امانت ہے، بیجم سر

ہے، بیدہارے ہاتھ ، بیدہارے یا ؤل ، بیدہاری آتکمیں ، بیدہارے کان کیا بم ان کوکمیں بإزار ہے خرید کرلائے تھے؟ یا خودہم نے بنائے تھے؟ بلکہ پرسب اللہ جل جلاا ایک عطا ہے، اورالله تعالی نے ہمیں مفت دیے ہیں۔ یہ آٹکھیں بھی امانت ہیں ، ہمارے کان بھی امانت میں ، جارے ہاتھ بھی امانت ، حارے یا وّل بھی امانت ،البذا جب امانت میں تو اگران کواللہ تعالی کی مرضی کے خلاف استعال کیا جائے گا وہ امانت یس خیانت ہوگ۔

آ نگھ کی خیانت مثلاً أكرآ كه ان چزول كود يكها جار إب جوالله تعالى كى مرضى كے خلاف ہيں، اور نامحرم پرلڈ ت لینے کے لئے تگاہ ڈالی جاری ہے ،الی فلمیں دیمعی جاری میں جن کا و کھنا حرام ہے، تو یہ آ کھاللہ تعالٰی کی نافر مانی اور معصیت میں استعالٰ ہور ہی ہے۔اللہ تعالٰی نے تو یہ آ کھیمہیں اس لئے دی تھی کہتم اس سے نفع اٹھاؤ ، دنیا کے حسین مناظر اس کے ذریعے دیکھو،اس کے ذریعے اپنی بچوں کو دیکھ کرخوش ہو،اس کے ذریعے اپنے والدین کو د کھے کرخوش ہو،اس کے ذریعے اپنے بھائی ، کہن اور دوست احباب کود کھے کرخوش ہو،اوراس کے ذریعے ونیا کے کام چلاؤ کیکن تم نے اس آئلے کو ضاد میں استعال کرلیا ،گناہ اور معصیت ش استعال کرلیا۔ تو بیاللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہوئی۔

# كان اور ہاتھ كى خيانت

میکان جہیں اس لئے دیے گئے تھے کہ اس کے ذریعے ضرورت کی باتیں سنو، اچھی باتیل مجمی سنو، اور تفری کی باتیل بھی سنو، لیکن معصیت کی باتیل سننے سے تمہیں روکا کیا تھا۔لیکن تم نے اس کان کومعصیت کی باتیں سننے میں استعال کیا ،بیاللہ تعالیٰ کی امانت

مِن خيانت ہو كَي۔

یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اس لئے دیے تھے تا کہتم اس کے ذریعے جائز مقاصد کاصل کرسکو، کماؤ، بحنت کرو، جدو جہد کرد لیکن تم نے یہ ہاتھ اللہ تعالی کے سوائمی اور کے سائے پھیلا دیے، جہیاں پھیلانا تہارے لئے جائز نہیں تھا، یہ ہاتھ کا غلط استعمال ہے، جوامانت میں خیانت ہے۔ یا ان ہاتھوں ہے ایک چیز پکڑلی جس کا پکڑنا تہارے لئے جائز نہیں تھا، یہ ابانت میں خیانت ہے۔

# چاغ ہے چاغ جانا ہے

برانسان الله تعالی کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دو ہے ، اوگ کیا کر ہے ہیں ، ان

کود کھ کریس بھی ان جیسا بن جاؤں ، اس کا کوئی جواز نہیں ۔ اگر برانسان کے دل ہیں خمیر کی

میٹر دوش ہوجائے ، تقوے کی شمع روش ہوجائے کہ جھے اللہ تعالی کے سامنے جواب دینا
ہے ۔ اگرا کیک آدی کے دل میں بیاحساس پیدا ہوجائے تو اللہ تعالی کی سقعہ یہ ہے کہ ایک
چرائے ہے دوسرا چرائے جلن ہے ، اور دوسرے تیسرا چرائے جلن ہے ، اور اس طرح ماحول
میں اجالا ہوجاتا ہے ، البذا برانسان اپنی جگہ پر امانت کا پاس کرنے کی فکر کرے ، بینسو پ
کہ ساری دنیا ایک طرف جاری ہے ، میں اکمیلا کیا کروں گا۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں جب
کہ ساری دنیا ایک طرف جاری ہے ، میں اکمیلا کیا کروں گا۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں جب
میں کوئی کا م ہوا ہے وہ اسکیلے بی انسان ہے ، والے ، پیٹیسر جب دنیا ہی تشریف لاتے ہیں تو
وہ تمہا ہوتے ہیں ، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا ، بیٹیس جب کام شروع کردیتے ہیں تو اللہ جارک

یں تو تنہا ہی جلا تھا جانب منزل مگر لوگ کچھ ملتے گئے ، اور قافلہ بنآ مگیا

د عافر ہائم سی کہاللہ تعالیٰ ہم سب کوان یا توں پڑمل کرنے کی تو نیق عطافر ہائے ،اورا ہائم وں کا

پاس ر کھنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين







مقام خطاب: جامع معجد بيت المكرّم گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلدنمبر: ۱۵

بِسُم الله الرحمنِ الرَّحِيْم ط

# عهداوروعده كي ابميت

آلْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُهْرَهُ وَ تُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَتَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ
مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ قَلاهَادِى لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهُ إِلَّهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا
شَرِيْكَ لَهُ وَ مَنْ اللّٰهُ وَعَلَيْهُ وَ وَسُولُهُ
ضَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيْماً
صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيْماً
كَيْهُرُدُ

أَمَّا بَعُدُ 1 فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ 0بِسُمِ اللَّهِ الرُّحَمْنِ الرَّجِيْمِ 0 قِلْ الْفُلْوَنَ 0 اللَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ بَهِمُ خَشِعُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ بَهِمُ خَشِعُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ النَّذِيْنَ هُمْ الْمُؤْونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْمُؤُوجِهِمُ خَفِطُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْمُؤُوثِقُ فَ خَفِطُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْمُؤُوبِهِمُ خَفِطُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْمُؤُوبِينَ 0 فَحَمْنِ الْبَعْلَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُلْدُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلْاَتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ وَاعُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلْاَتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ وَاعُونَ 0

(سورةالمؤمنون ۱ تا ۸)

آمنىت بىالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله وب العلمين. ره

تمهبيد

بررگان محر ماور برادران عریز: سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں، ان کی تشریح کا سلسلہ کافی عرصہ جیل رہا ہے، اور ہم اس آیت کریہ تک پہنچے ہیں جس میں اللہ تعالی نے فلاح پانے والے مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے برفی مایا کہ 'و الله بُن هُمُ لِلا مَانَاتِهِمُ وَ عَهْدِهِمُ وَاعْدُونَ " یوه الوگ ہیں جواپی امائوں کا کی اور اپنے عہد کاپاس کرتے ہیں، امائوں کی رعاقوں سے متعلق میں نے گذشتہ دو جمعوں میں قدر سے تفصیل کے ساتھ اس کی مختلف صور تیس بیان کی تھیں کہ امانت میں کیا کیا چیزیں وافل ہوتی ہیں، اور امانت کاپاس نہ امانت میں کیا کیا جیزیں وافل ہوتی ہیں، اور امانت کاپاس نہ رکھنے کی کیا کیا صور تیں ہمارے معاشرے میں دانکے ہوچکی ہیں، اور ان سب سے بیخنے کی ضرورت ہے۔

# قرآن وحديث ميں عہد

دوسری چیز جواس آبت کریمه بلیان کی گئے ہوہ "عبد کالحاظ" "رکھنا، لینی مؤسن کا کام بیہ کدوہ جوعبد کر لیتا ہے اجووعدہ کر لیتا ہے وہ اس کا لورا پاس کرتا ہے، لورا کاظ کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی تیش کرتا قر آن کریم کی بہت کی آیات میں اللہ تعالی نے "وعدہ" اور "عبد" کی پاسداری کا تھم دیا ہے، ایک آیت میں اللہ تعالی نے قر مایا: وَاَوْ فُوْ اِبِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولًا

( نی ارائل: ۳۳ )

لین جوعبد کرواس کو پورا کرو ، کونکداس عبد کے بارے میں تم ہے آخرت میں سوال ہوگا۔

(100)

کہ تم نے فلال وعده کیا تھا، اس کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ فلال عہد کیا تھا، پورا کیا یا نہیں کیا؟ دوسری جگداللہ تعالی نے قرمایا:

" يَأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ "

(1:16/1)

اے ایمان والو ! تم آپس ش کی کے ساتھ عبد و پیان باندھ لوتو اس کو پورا کرو بہر حال ؛ قر آن کریم میں جگہ جگہ اس کی تاکید آئی ہے ،اور یہ بھی مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت قرار دی گئی کہ مسلمان بھی عبد شکی نہیں کرتا ، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے ۔ اور وعدہ کو پورا نہ کرتا یہ متافق کی علامت قرار دی گئی ہے ۔ ایک صدیث میں حضور علاقے کا ارشادے : آیڈ المُنافِق فَلا تُ

" افدا حدث کلب و افدا و عد الحلف و افدا اؤ نمن خان " منافق کی تین علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جموث بولے، جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب ایکے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں کیانت کرے۔ (بناری، کلب الایمان، باب طامت المنافق)

وعدہ کرنے سے مملے سوچ لو

اس سے مطوم ہوا کہ ان تین بس سے کوئی کام بھی مؤس کا کام نہیں ، مسلمان کا کام خبیں کہ دہ جموث ہوئے ، یا وعدہ خلاقی کرے ، یا امانت بل خیانت کرے ۔ آ دی وعدہ کرنے سے پہلے موم تبدسون کے کہ بی اس وعدے کو پورا کرسکوں گایا نہیں ، وعدہ کرنے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ، لیکن جب موج سمجھ کرمشورہ کرکے تمام نتائج کوسا سے ر کھنے کے بعد جب ایک دعدہ کرلیا تو اب مسلمان کا کام بیہ کدا ک وعدے پر قائم رہے۔ صرف ایک صورت ہے جو شریعت نے جائز قرار دی ہے، وہ بیہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کوئی حقیقی عذر پیش آگیا ،اور عذر کی حالت اللہ تعالیٰ نے مشتیٰ فر مائی ہے، اس صورت میں دوسرے آ دی کو بتا دے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن جھے کچھ عذر چیش آگیا ہے، جس کی وجہ سے میں میدو عدہ پورا کرنے سے قاصر ہوں۔

### عذر کی صورت میں اطلاع دے

مثلاً فرض کریں کہ آپ نے کسی ہے وعدہ کرلیا کہ پی کل تنہارے گھر آؤں گا ،اور
ارادہ مجی تھا کہ کل اس کے گھر جائیں گے ، کین بعد بین تم یہارہو گئے ، یا گھر بیس کوئی اور بیمار
ہوگیا ،اوراس کی دیکے بھال کے لئے اس کے پاس رہنا ضروری ہے ،اور جانا ممکن نہیں ہے ، تو
یہ ایک عذر ہے اور عذر کی صورت میں اگر کوئی شخص وعدہ پورا نہ کر ہے تو شریعت میں اس کی
مخیائش ہے ،اور اللہ تعالی اس کو معاف فرما و ہے تیں ۔البتہ اس صورت میں حتی الما مکان
اس بات کی کوشش کرنی جا ہیے کہ سائے والے کوا سے وقت میں بتا دیا جائے کہ وہ کی البحص
اور پریشانی میں جتلانہ ہو ۔ بہر حال ؛ وعدہ پورا کرنا ایمان کی علامت ہے ، اور وعدے کی
ظاف ورزی کوشنورا قدری تی تی تھیا نے نفاق کی علامت قراردی ہے۔

#### ايك صحالي كاواقعه

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبدر مول کریم عظیفہ کے سامنے ایک صحابی کی بچھ کو اپنے باس بلانا چاہتے ہے، اور وہ بچہ ان کے پاس نہیں آر ہاتھا ، اور آنے سے انکار کر رہاتھا ان صحابی نے اس بچ کو ترخیب دینے کے لئے یہ کہد دیا کہ آؤ بیٹا ہمارے پاس آوجاؤ ، ہم تہمیں ایک چیز دیں گے ، جب حضور اقدس علیفی نے ان کے بیالفاظ ہے

''کہ ہم تہمیں ایک چیزویں گ' تو آپ نے ان صحابی ہے پوچھا کہ یہ بناؤتمبار اواقعی اس نے کو چیز دینے کا ادادہ تھا یا و ہے ہی بہلانے کے لئے آپ نے اس سے یہ کہد دیا تھا؟ ان صحابی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ممرے پاس ایک مجبورتی ، اور میر اارادہ تھا کہ جب وہ آئے گا تو اس کو مجبور دیدوں گا ، آپ عیالیہ نے فر بایا کہ اگر واقعی تبہار انکجور دیدوں گا ، آپ عیالیہ نے فر بایا کہ اگر واقعی تبہار انکجور دینے کا ادادہ نہیں تھا ، بلکے مش اس کو تھا ، تب تو فیک ہے ، لیکن اگر تبہارادل میں اس کو چھود نے کا ادادہ نہیں تھا ، بلکے مش اس کو ایک پاس بلانے کے لئے اس کو یہ کہددیا کہ ہم حمہیں ایک چیز دیں کے تو یہ تبہاری طرف سے وعدہ خلافی ہوگی۔

## بچے کے ساتھ وعدہ کرکے پورا کریں

اور بے کے ساتھ وعدہ فلائی کرنے میں دوہرانقصان ہے، ایک نقصان تو وعدہ فلائی کے گزاہ کا ہے، اور دوسرانقصان ہے کہ پہلے دن ہے ہی بیچ کے ذبئن میں آپ ہے بات وال رہے ہیں کہ وعدہ کر کے مگر جانا کوئی خرائی کی بات فہیں ، پچکاؤ بن ایساصاف ہوتا ہے جسے سادہ پھر، اس پرجو چرنقش کر دی جائے تو ہمیشہ کے لئے وہ چرنقش ہوجاتی ہے۔ گویا کہ پہلے دن ہے آپ نے وعدہ فلائی کا بھے بیچ کے ذبئن میں بودیا، اب اگر وہ بچآئندہ بھی بھی وہدہ فلائی کرے گاتو اس وعدہ فلائی کا بھے بیچ کے اس میں دویا، اب اگر وہ بچآئندہ بھی بھی کہ آپ لئے کہ اس کے دویدہ فلائی سے اس کو وعدہ فلائی سے اس کو وعدہ فلائی سے اس کو وعدہ کرونیس ، اگر وعدہ کرونو اس کو پورا کرو، اس بات کا اہتمام کرنا چاہے کہ یا تو بچ سے وعدہ کرونیس ، اگر وعدہ کرونو اس کو پورا کرو، اس بات کا اہتمام کرنا چاہے کہ یا تو بچ سے وعدہ کرونیس ، اگر وعدہ کرونو اس کو پورا کرو، اس بات کا اہتمام کرنا چاہے کہ یا تو بچ سے دور کیا جاتا ہے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے۔

بج كاخلاق بكارني مين آب مجرم مين

ہمارے معاشرے میں اس معاطے کے اندر غفلت اور بے احتیاطی بہت عام ہے،

کہ بچ کو تعلیم دلانے کے لئے اچھے ہے اپھے اسکول میں داخل کردیا ، تیکن گھر کا ماحول ایسا

ہنایا ہوا ہے جس سے اس بچ کا مزاج و غماق اس کے اخلاق و کر دار خراب ہورہ ہیں۔

مثلاً آپ گھر سے باہر کہیں جارہے ہیں ، اور پچ ضد کرر باہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جا دل

گا۔ اب آپ نے اس بچ سے جان چھڑانے کی خاطر کوئی وعدہ کرلیا کہ میں تجہارے لئے

ایک چیز لے کرآتا ہوں۔ یہ کرآپ چلے گئے ، آپ نے اس بچ کو بہلا تو دیا ، لیکن جو وعدہ

آپ نے اس بچ کے ساتھ کیا تھا، وہ پورائیس کیا تو ایک طرف تو آپ وعدہ خلائی کے بچرم

ہے ، دومرے یہ کہ اس بچ کی تربیت خراب کرنے کے بحرم ہے ، اس بچ کا ذہن پہلے دن

سے ، دومرے یہ کہ اس کردیا۔ لہذا بچ کے ساتھ معالمات کرنے میں بہت احتماط کرئی

#### بچوں کے ذریعے جھوٹ بلوانا

ہمارے معاشرے ش بہ بات بھی بکثرت عام ہے کہ ایک فخص آپ کے گھر ہرآپ

سے طفے کے لئے آیا ، یاکسی کا فون آیا ، اور بچے نے آگر آپ کوا طلاع دی کہ فلال صاحب

آپ سے طفے کے لئے آئے ہیں ، یا فلال صاحب آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔

اب آپ کا ان صاحب بات کرنے کو اور طفے کو دل نہیں چاہ دہا ہے ، اس لئے آپ نے

بیج سے کہدویا کہ جا دان سے کہدو کہ الاکھر پرنہیں ہیں۔ اب پچر قوید کھر دہا ہے کہ ابا جان

گھر پر موجود ہیں ، لیکن میر سے ابا گھر پر موجود ہونے کے باوجود جھ سے کہلوار ہے ہیں کہ

جا کر جمود اول دو کہ گھر پر موجود فیس ہیں ، تو آن جب آپ اس سے جھوٹ بلوائمیں گے تو

کل جب وہ جموت ہونے ہو کے گا تو کس منہ سے آپ اس کو جموث ہو گئے سے روکیں گے۔ اس

گل جب وہ جموث ہونے فوداس کو جموث بالنے کا عادی بنا دیا ، اپنے ذورا سے مفاد کی خاطر جموث کی

r54)

علین اس نیچ کے دہائے ہمنادی تو اب آگروہ بیج جمود ہولے گا، اوراس نیچ کو جموث کی عادت پڑجائے گی تو اس کناہ جس آپ بھی برابر کے شریک ہوں گئے ، . ور آپ نے اس نیچ کی زندگی ہوا کے دور آپ نے اس نیچ کی زندگی ہوا کردی۔ اس لئے کہ جو آ دی جموث ہولئے کا عادی ہوتا ہوتو و نیا جس کہیں بھی اس پر اعتماد کی بیار و سرنہیں ہوتا۔ اس لئے بچوں کے ساتھ معاملات کرنے میں خاص طور پر بڑی احتیاط کی ضرور ت ہے۔ بچوں کو چائی سکھائی جائے ، ان کو اعدے کی پابندی سکھائی جائے ، ان کو اعدے کی پابندی سکھائی جائے ، ان کو وعدے کی پابندی سکھائی جائے۔

حضور کا تین دن انتظار کرنا

روایات بھی ایک واقعہ آتا ہے، جو نبوت کے عطا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور الدس میں لیک واقعہ ہے کہ حضور الدس میں لیک کا کی فخص کے ساتھ معالمہ ہوا ، اور آپس بھی سے طے ہوا کہ فلاں جگہ پرکل کو آپس بھی ملاقات کریں گے۔ دن ، جگہ اور وقت سب طے ہوگیا۔ جب وقت مقررہ آیا تو رسول کریم میں لیک جب دقت مقررہ آیا تو سے وعدہ کیا ہوا تھا، وہ اس جگہ پر گئے گئے ، اب آپ وہاں جا کہ کھڑے گزر کے ، مگر وہ فخص نہیں سے وعدہ کیا ہوا تھا، وہ اس جگہ نہیں آیا ، انظار کرتے ہوئے گئی گھنے گزر کے ، مگر وہ فخص نہیں آیا ، رسول کریم میں تا ہے کہ تمن دن تک متواتر آپ نے مرف اتنا کہا کہ تم نے اس جگہ آجاتے ، چھروا لیس اس جگہ آجاتے ۔ تمن دن بعد جب وہ صاحب آئے تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ تم نے وعدے کر فورا کرنے کے گئی اس وعدے کر فورا کرنے کے گئی اس وعدے کر فورا کرنے کے گئی اس وعدے کی خلاف ورزی نہ ہوجائے ، تمن دن تک متواتر آپ نے دہاں انظار فریا ہا۔

حضرت حذیفہ کا ابوجہل ہے وعدہ

حضوراقدى عظالة ناياي ايدوعدول ونهمايا كدرالله اكبرآج اسكى

نظیر نہیں پیش کی حاسکتی ۔ حضرت حذیف بن ممان رضی اللہ تعالیٰ عند شہور صحالی ہیں ، اور حضور ہے۔ علیہ کے راز دار ہیں۔ جب بیادران کے دالد بمان مِنی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان ہوئے ،تو سلمان ہونے کے بعد حضور اقدس علیہ کی خدمت میں مدینہ طیبہ آرہے تھے۔راتے میں ان کی ملاقات ابوجہل اور اس کے لشکر ہے ہوگئی ،اس وقت ابوجہل اپنے لشکر کے ساتھ حضور الدّى عَلِينَةُ بِالْ يُسلِحُ جاريا تما ، جب حضرت حذيف رضي الله تعالى عنه ك ملاقات ابوجہل ہے ہوئی تواس نے پکڑلیا ،اور یو تھا کہ کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضور اقدی علی کے خدمت میں مدینه طیبہ جارہ میں ، ابوجہل نے کہا کہ پھر تو ہم حمہیں نہیں چیوڑیں گے ،اس لئے کہتم مدینہ حاکر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لو کے ، انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصدتو صرف حضور علیہ ہے ملاقات اور زیارت ہے۔ہم جنگ میں حصینیں لیں عے ۔ ابوجہل نے کہا کہ اچھا ہم سے وعدہ کرو کہ وہاں جا کرصرف ملا قات کرو گے، لیکن جنگ میں حصہ نبیں او گے، انہوں نے وعدہ کرلیا۔ چنا نچہ ابوجہل نے آپ کو چور و باءآب جب حضورالدي عصل كالمعمن من بنيج اس وتت حضورالدي عليه ابے سحابہ کرام کے ساتھ غزوہ بدر کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہو بھے تھے ،اور راتے م ملاقات و وي

# حق اور باطل كا پهلام چركه "غزوه بدر"

اب اندازه لگائے کراسلام کا پہلا حق ویاطل کامعرکہ (غزده بدر) ہورہائے۔
اور بیدوہ معرکہ ہے جس کوقر آن کریم نے ''یوم الفرقان'' فرمایا، یعنی حق و باطل کے
درمیان فیصلہ کردیے والا معرکہ، وہ معرکہ بورہا ہے جس میں جوفض شامل ہوگیا۔ وہ
''بدری''کہلایا، اور سحابہ کرام میں ''بدری'' صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ اور 'اسسمانے

بسدويسن "لطوروظفے كري هے جاتے ہيں۔ان كام ير ضف سے استعالى دعا كيں قبول فرماتے ہيں۔وہ "بسدويين" جن كے بارے ميں بن كريم عليات في نے يہوش كوئى فرمادى كماللہ تعالى نے سارے الل بدر، جنبوں نے بدر كى لا ائى ميں حصد ليا۔ بخشش فرمادى، اليام حركہ وقے والا ہے۔

گردن پرمکوارر کھ کرلیا جانے والا وعدہ

بہر حال؛ جب حضورا قدس علی ہے کہ اقات ہوئی تو حضرت صدیفہ رضی القد تعالی عند نے سارا قصہ سنادیا کہ اس طرح راستے میں ہمیں اپوجہل نے پکڑلیا تھا۔ اور ہم نے وعدہ کرکے بھٹ کل جان چیٹر ائی کہ ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں ہے ، اور پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ! یہ بدر کا محرکہ ہونے والا ہے ، آپ اس میں تشریف لے جارہے ہیں۔ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریکہ ہوجا کیں ، اور جہاں تک اس وعدے کا تعلق ہے ، ووقو انہوں نے ہماری گردن پر کوارر کھ کر ہم ہے وعدہ لیا تھا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیس کے ، اور اگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چیوڑ تے ، اس لئے ہم نے وعدہ کرلیا ، لیکن آپ ہمیں اجازت ویدیں ۔ کہ ہم اس جنگ میں حصہ لے لیں ، اور فضیلت اور سعادت ہمیں حاصل ہوجائے۔

(الاصابة ج ا ص ٢١٦)

تم وعده كركے زبان دے كرآئے ہو

لکن سرکار دوعالم صلی الشعلیدوسلم نے جواب میں فر مایا کرنہیں بتم وعدہ کر کے آئے ہو، اور زبان دے کرآئے ہو، اور ای شرط پر تمہیں رہا کیا گیا ہے کہ قبال جا کر گھر علیہ کی کہ زیادت کروگے الیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں او گے، اس لئے میں تم کو جنگ میں زیادت کروگے ، اس لئے میں تم کو جنگ میں

حصه لينے كى اجازت نبيں ديتا۔

سده مواقع ہیں جہاں انسان کا احتمان ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اسپنے وعدے کا کتنا

پاس کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آدی ہوتا تو ہزار تا ویلیس کر لیتا ، شلا بیتا ویل کر لیتا کہ ان کے

ساتھ جو وعدہ کیا تھا۔ وہ سے دل سے تو نہیں کیا تھا ، دو تو ہم سے ذہر دق لیا گیا تھا۔ اور خدا

بانے کیا کیا تا ویلیس ہمارے ذہنوں ہیں آجا تیں۔ یا بیہ تاویل کر لیتا کہ بیر صالب عذر

ہانے کیا کیا تا ویلیس ہمارے ذہنوں ہیں آجا تیں۔ یا بیہ تاویل کر لیتا کہ بیر صالب عذر

ہمان لیک ایک آدئ کی بزی قیت ہے۔ اس لئے کہ سلمانوں کے نظر میں صرف ۱۳۳ نہ افراد ہیں۔ جن کے پاس صرف ۱۳۳ نے کہ مسلمانوں کے نظر میں صرف ۱۳۳ نے افراد ہیں۔ جن کے پاس صرف کا اونٹ ، تاکھوزے اور المکواری ہیں ہیں ۔ باتی افراد ہیں ہے کی نے لئی افراد ہیں۔ جن کے پاس صرف کا اونٹ ، تاکھوزے اور انہوا کیا ہیں ، پیشکر ایک شرک سے کئی نے لئی افراد ہیں۔ جن کے پاس کے دیا ہے ہیں ، پیشکر ایک شرک ہو بات کہددی گئی ہے ، اور جو وعدہ کر لیا گیا ہے ، اس میک اند طید وسلم کے فرایا کہ جو بات کہددی گئی ہے ، اور جو وعدہ کر لیا گیا ہے ، اس وعدہ کی ظاف ورزی نہیں ہوگ ۔

اس وعدہ کی ظاف ورزی نہیں ہوگ ۔

جہاد کا مقصد حق کی سر بلندی

یہ جہاد کوئی ملک حاصل کرنے کے لئے نہیں ہورہاہے، کوئی اقتد ار حاصل کرنے کے
لئے نہیں ہورہاہے، بلکہ یہ جہاد حق کی سر بلندی کے لئے ہورہاہے۔ اور حق کو پا مال کرکے
جہاد کیا جائے ؟ گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کیا جائے ؟ نیمیں ہوسکتا۔ آئ ہم لوگوں کی یہ ساری کوششیں ہے کا رجاد ہی ہیں، اور ساری کوششیں ہے اللہ ہور ہی ہیں۔
اسکی و جہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر کے اسلام کی تبلغ کریں، گناہ کر کے اسلام کو نافذ
کریں، ہمارے دل و د ماغ پر ہروقت پڑاروں تا ویلیں مسلط رہتی ہیں، چنانچ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مسلحت کا بیرتقاضد ہے، چلو، شریعت کے اس حکم کونظر انداز کردو، اور بیکها جاتا ہے کداس وقت مسلحت اس کام کے کرنے میں ہے۔ چلو، بیکام کرلو۔

بيہ ہے وعدہ کا ایفاء

لیکن و ہاں تو ایک بی متصود تھا۔ یعنی اللہ تعالی کی رشا حاصل کرنا ، نہ بال مقصود ہے ، نہ فتح مقصود ہے ، نہ فتح مقصود ہے ، نہ کہ مقصود ہے ، نہ اللہ تعالی راضی ہو جا تھی ، اور اللہ تعالیٰ کی رشا اس میں ہے کہ جو دعدہ کرلیا جائے ، اس کو نہما ؤ ، چنا نچہ حضرت حد یف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، دونوں کوغز و ہدرجیسی فضیات ہے محروم رکھا گیا ، اس لئے کہ بید دنوں جنگ میں شرکت نہ کرنے پرزبان دے کرآ ئے تھے ہے ہے دعدہ کا اضاء ۔

حضرت معاويه رضى الله تعالى عنه

اگرآج اس کی مثال تلاش کریں تو اس دنیا میں اسی مثالیں کہاں ملیس گی؟ ہاں! محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاموں میں اسی مثالیں اللہ علیہ وسلم کے خلاموں میں اسی مثالیں جا کیں۔ حضرت معاویہ منی الله تعالی عندان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلاقتم کے پروپیگنڈے کئے ہیں ،اللہ تعالیٰ بچائے۔ آمین۔ لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلاقتم کے پروپیگنڈے کئے ہیں ،اللہ تعالیٰ بچائے۔ آمین۔ لوگوں نے معلوم نہیں کیا کا ایک قصہ من لیجئے۔

فتح ماصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

حضرت معاوید منی الله تعالی عد چونکدشام می تھے۔ اس کے روم کی حکومت سے ان کی ہروقت جنگ رہتی تھی ۔ ان کے ساتھ برسر پیکا رہتے تھے۔ اور روم اس وقت کی سپر پاور سمجی جاتی تھی ، اور بڑی عظیم الشان عالمی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاوید رضی الله تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرایا ، اور ایک تاریخ متعین کرلی کہ اس تاریخ

تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے ، ابھی جنگ بندی کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی

کہ اس وقت معنز سماو پر رضی الفد تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ جنگ بندی کی مدت تو

درست ہے لیکن اس مدت کے اندر میں اپنی فوجیس رومیوں کی سرحد پر لیجا کر ڈال دوں ،

تاکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہواس وقت میں فور احملہ کر دوں ، اس لئے کہ دشن کے دائن میں تو یہ ہوگ جہ کہ بندی کی مدت ختم ہوگ ۔ چھ کہ بندی جا کر شکر روانہ ہوگا ،

اور یہاں آنے میں وقت نگے گا۔ اس لئے معاہدے کی مدت ختم ہوتے جی فوراً اسلمانوں کا لئکر صلا آور نہیں ہوگا ، اس لئے دواس حملے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ لبذا اگر میں اپنا اگر میں اپنا اگر میں اپنا اگر میں اپنا بھی حدث نہ وجہ نی فرق حصر کے جہ در اور دیا گا و حسن کو حدثی فق حصر کے بیار نہیں ہوں گے۔ لبذا اگر میں اپنا انگر میں اپنا بھی حدث کر حدث مرد رو گا و جدئی فق حصر کو حدثی کو حدثی فق حصر کے گا ۔

# يەمعامد كى خلاف درزى ب

چنا نچ حفرت معادید رضی الله تعالی عند نے اپنی فوجیس مرحد پر ڈال دیں ، اور فوج کا پچھے حصد مرحد کے اندر ان کے علاقے میں ڈال دیا ، اور حملے کے لئے تیار ہوگئے۔ اور جیسے بی جنگ بندی کے معاہد نے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا بفوراً حضرت معادید رضی الله تعالی عند نے شکر کوچیش تدی کی توبی چال پردی کا میاب ثابت ہوئی ، اس لئے کہ وہ لوگ اس حملے کے لئے تیار نہیں تھے۔ اور حضرت معاوید رضی الله تعالی عند کا شکر شہر کے شہر ، بستیاں کی بستیاں فتح کرتا ہوا چلا جار ہا تھا ، اب فتح کے نئے در پور الشکر آ مے بردھتا جار ہا تھا کہ اچا بک و یکھا کہ جیجے سے ایک کھوڑا سوار ور وڑتا چلا آ رہا ہے ، اس کور کی کھر حضرت معاوید رضی الله تعالی عند اس کے انتظار میں رک گئے دوڑتا چلا آ رہا ہے ، اس کور کی کھر حضرت معاوید رضی الله تعالی عند اس کے انتظار میں رک گئے

کے شاید بیام پر المؤمنین کا کوئی نیا پیغام لے کر آیا ہو، جب وہ گھوڑ اسوار قریب آیا تو اس نے آواز میں دیناشروع کردیں:

"الله اكبر ، الله اكبر ، ففوا عباد الله قفوا عباد الله"
الله كبره، تخم جاد الله اكبر ، قفوا عباد الله"
الله كبره، تخم جاد الله كبره، تخم جاد بب وه اور قريب آيا تو حضرت معاويرضى الله تعالى عنه معاوير على الله تعالى عنه معاوير على الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه تعالى الله تعالى عنه تعالى الله تعالى عنه تعالى تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى تعالى تعالى عنه تعالى عن

" وفاء لا غدر وفاء لا غدر "

مؤسن کاشیوہ وفاداری ہے، غداری تبیس ، عہد شخی تبیس ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ بلس نے تو کوئی عبد شخی تبیس کی ہے۔ بیس نے تو اس وقت تعلمہ کیا ہے جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئی تھی ، حضرت عمر و بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ اگر چہ جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئی تھی ۔ لیکن آپ نے اپنی فوجیس جنگ بندی کے دوران ہی سرحد جنگ بندی کے دوران ہی سرحد کے اندر بھی واضل کر دیا تھا۔ اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی ، اور بیس نے اپنے کا نوں سے حضور اقدس علیات کو یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی ، اور بیس نے اپنے کا نوں سے حضور اقدس علیات کو یہ فراتے سانے کہ :

من كان بينه و بين قوم عهد فلا يحلنه ولا يشدنه الى ان يمضى اجل له او ينبذ اليهم على سواء ( ترتدى ، كاب الجهاد ، باب في القدر ، مديث نبر ١٥٨٠ )

لین جبتمبارائس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو، تو اس وقت تک عہد ند کھولے ، اور نہ بائد ھے ، ہواں کا نہاں تک کہ اس کی مت ندگز رجائے ۔ یا ان کے سامنے پہلے تعلم کھلا بداعلان کروے کہ ہم نے وہ عہد تحتم کردیا ، لہذا مدت گزرنے سے پہلے یا عہد کے نتم کرنے کا اعلان

کتے بغیران کے علاقے کے پاس لیجا کرفوجوں کوڈال دینا حضورا قدس ملی الشعلیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ کے لئے جا ئرنبیس تھا۔

#### سارامفتو حدملا قيه واليس كرديا

#### حضرت فاروق اعظم اورمعامده

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عدنے جب بیت المقدس فتح کیا تواس وقت وہاں پر جوعیسائی اور بہودی تھے، ان سے سہ معاہدہ ہوا کہ ہم تنہاری حفاظت کریں گے، تمہاری جان وہال کی حفاظت کریں گے، اور اس کے معاوضے بیس تم ہمیں جزید ادا کروگے۔ "جسزیة" ایک ٹیک ہوتا ہے، جوغیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ (YYZ)

جب معاه و ہوگی تو و واوگ ہر سال جزیہا دا کرتے تھے۔ایک مرتبہ اییا ہوا کہ مسلمانوں کا ووسرے دشمنوں کے ساتھ معرکہ چیش آگیا ،جس کے نتیجے میں وہ فوٹ جو بیت المقدس میں متعین تھی ان کی ضرورت چیش آئی ۔کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آگرفوج کی کی ہے تو بیت المقدیں مِن فوجیس بہت زیادہ مِیں اس لئے وہاں سے ان کوماذ مرجیح ویا جائے۔ حضرت فاروق الحظم من فرمایا که به مشوره اور تجویز تو بهت اچھی ہے ، اور فوجیس و بال ہے الفا کریماذ پرجھیج دو کین اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرویہ وہ یہ کہ بت المقدری کے جتنے میسانی اور یہودی ہیں۔ان سب کوایک جگہ جمع کرو،اوران ہے کہو کہ ہم نے آپ کی جان و مال کی تفاظت کا ذ مدلیا تھا ، اور بیہ عامدہ کیا تھا کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کرس کے ، اور اس کام کے لئے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہو لُ تھی لیکن اب ہمیں دوسری جگہ فوج کی سنہ ورہ چیش آگئی ہے،اس لئے ہمآ ہے کی حفاظت نہیں کر بھتے البذااس سال آ ہے نے ہمیں جو جزیہ بطور نیکس کے ادا کیا ہے ، وہ بھم آپ واپس کررے ہیں ،اوراس کے بعد :م اپنی فوجوں کو یہال ہے لے جانعیں گے۔اوراب آپ اپنی حفاظت کا انظام خووکریں ۔ بیمثالیں ہیں ،اور میں کسی تر دید کے خوف کے بغیر کہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قبر مالی مثال چثر نہیں کر عتی کہ کسی نے نے نخالف مذہب والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کہا ہو۔

بہر صال اسٹومن کا کام ہیہ کہ وہ عبد اور وعد نے کی پابندی کر ۔۔ القد تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی کی توثیق عطافر مائے ، اور ہر طرح کی مہدشنی اور خلاف ورزی ہے محفوظ رکھے ، اس کی مزیر تنصیل اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے جمد کو مرضر کروں گا۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين





مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۵ا

#### بشم الله الرحمن الرحيم ط

# عهداوروعده كاوسيع مفهوم

الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْنَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ تُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُنْ مَنْ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا إِللّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا مُنْ لَهُ وَ مَنْ لِللّهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَيْدُ لَلْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ و رَسُولُهُ فَسَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ و رَسُولُهُ فَسَلِيْماً وَمُؤلَّلُ اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيْماً عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِمْنِ ٥ وَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ ٥ وَ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ ٥ وَ اللَّهِ مَنْ فَى صَلاتهِمْ خَشِعُونَ ٥ وَ اللَّهِ يَنَ هُمُ اللَّوْكُوةِ فَعِلُونَ ٥ و الَّلِيْنَ هُمُ اللَّوْكُوةِ فَعِلُونَ ٥ و الَّلِيْنَ هُمْ اللَّوْكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ اللَّهِ يَنَ هُمُ اللَّهُ عَيْرُ وَ اللَّهُمُ عَيْرُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الْمُولَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(سورةالمؤمنون ا تا ٨)

آمنست بــالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكويم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكوين والحمد لله ربّ العلمين. تتمبير

بزرگانِ محتر م، برادرانِ عزیز ؛ گذشته جمعه کوسورة المؤمنون کی اس آیت کابیان کیا تھا جس میں اللہ تق لی نے فلاح پانے والے مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ '' وَالْدِنِین هُم ُ لِاَ هَافَاتِهِم وَ عَهْدِهِم وَاعُونَ '' لینی بدو ولوگ ہیں جواپی المائق اور عہد کا پاس کرتے ہیں ،اس کی رعایت رکھتے ہیں ۔ قر آن کریم وصد یہ شریف میں عہد اور وعد وکی پابندی کی گئی تاکید آئی ہے ،اور رسول کریم صلی الله علیہ وہ میں اس کی کیمی عظیم مثالیس قائم فرمائی ہیں ۔اس کے بارے میں چھے روایات اور واقعات گذشتہ جمعہ کو عرض کئے تھے ۔ آج اس عہد کو پورا کرنے کے سلسلے میں روایات اور واقعات گذشتہ جمد کوعرض کئے تھے ۔ آج اس عہد کو پورا کرنے کے سلسلے میں ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہے ،جس کی طرف ہے ہم لوگ بمثر تفقلت میں رہتے ہیں ،یکن دن رات اس کی فلاف ورزی کے مرتکب میں ، یکن دن رات اس کی فلاف ورزی کے مرتکب مورے ہیں ۔ اور ہے ہیں ۔ اور یہ خیال بھی ول میں نہیں آتا کہ ہم عہد کی خلاف ورزی کے مرتکب مورے ہیں ۔ اور ج ہیں ۔ اور یہ خیا کہ میں میں اس کے حراک ہے ۔

ملکی قانون کی پابندی لازم ہے

اس کی مثال یہ ہے کہ جو کوئی شخص جس ملک کا باشندہ ہوتا ہے، اور اس کی شہریت افسیار کرتا ہے تو وہ عملاً اس بات کا عہد کرتا ہے کہ بیس اس ملک کے قانون کی پابندی کروں گا، اب اگر آپ کی ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور درخواست دیتے ہوئے ہی کہدویں کہ بیس آپ کے ملک کی شہریت تو چاہتا ہوں، لیکن آپ کے قانون پڑمل نہیں کردن گاہتو کیادنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جوآپ کوشمریت دینے پر تیار ہوجائے؟ البذا جب کوئی انسان کسی ملک کی شہریت افتتیار کرتا ہے تو دویا تو زبان سے یا عملاً سے سعام دہ کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا، جیسے ہم اس ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تو شہریت حاصل کرنے کے لئے ہمیں زبانی درخواست دینے کی ضرورت تو چیش نہیں آئی، لیکن عملاً سے معاہدہ کرلیا کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، البذا شہری ہونے کے تا طے ہم اس ملک کے قانون کی بابندی کریں گے، البذا شہری ہونے کے تا طے ہم اس ملک کے قانون کی بابندی کرنے کا عہد کر کھے ہیں۔

#### خلاف شريعت قانون كى مخالفت كريس

البتة مسلمان كاجوع بد بوتاب، جاب و كم صحف عيو، ياكى ادار عديو، يا حکومت ہے ہو۔وہ ایک بنیادی عہد کا یابند ہوتا ہے ، یہ بنیادی عہد وہ ہے جوایک مسلمان خِكْرِثْهَادِت " اشهد ان لا الله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله " یز ہتے ہوئے کیا ،اس عبد کا مطلب بیہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود یا نتا ہوں ،لبذا اللہ تعالی کے برتھم کی تعمیل کروں گا ،اور جناب رسول الله مسلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کاسپارسول ہانتا ہوں، ابندا آپ کے ہرتھم کی اطاعت کروں گا۔ بیسب سے پہلاعہد ہے جوانسان نے مسلمان ہوتے ہی کرلیا ہے، بیرعبد تمام عبدوں پر بالا ہے،اس کے اویر کوئی اور عبد نہیں ہوسکنا ہے، البذاا گراس کے بعدآ یکی ہے کوئی عبد کرتے ہیں شانکی حکومت ہے یا کسی ادارے سے یاکی خص سے کوئی عبد کرتے ہیں ،اس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا قانون مجھےاللہ کے کئی قانون کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہ کرے اس وقت تک میں آ ہے کی اطاعت کروں گا۔اگر کوئی قانون ایسا ہے جو جھے اللہ کی نافر مانی پر مجبور کرتا ہے ،تو اس قانون کی اطاعت ؛ اجب نبیس بلکه اس قانون کی مخالفت واجب ہے۔

#### حضرت موسىٰ عليه السلام اور فرعون كا قانون

اس کی مثال میں حضرت والدصاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت موی علیہ السلام کا قصد سنایا کرتے تھے اور ہی جنے ہے ہیں کرتے تھے کہ حضرت موی علیہ السلام فرطون کے ملک میں رہتے تھے ،اور ہی جنے ہے ہیں ایک قبلے کو مگا مار کرفل کردیا تھا ،جس کا واقعہ مشہور ہے ،اور قرآن کریم نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور حضرت موی جلیہ السلام اس فلل پراستعفار کیا کرتے تھے ،اور فرماتے تھے :

لهم على ذنب (مورة الشراء: ١١٠)

لیتنی میرےادیران کا ایک گناہ ہےادر ہیں نے ان کا ایک جرم کیا ہے،حضرت موکیٰ علیہ السلام اس کو جرم ادر گناہ قرار دیتے تھے اور اس پر استغفار فرمایا کرتے تھے ،اگر چہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے بیتل جان بوجھ کرنہیں کیا تھا، بلکہ ایک مظلوم کی مدوفر مائی تھی اور میہ انداز ونہیں تھا کہ ایک مگا مارنے ہے وہ مرحائے گا ، اس لئے مدھیقۃ کمناہ نہیں تھا ، اور حفرت مویٰ علیہ السلام کی عصمت کے منافی بھی نہیں تھا،لیکن چونکہ صورت مناہ کی س تھی ،اس لئے آپ نے اے گناہ ہے جبیر فرمایا ،اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بطی جس کوموک عليه السلام نے قتل کیا تھا دوتو کافر تھا ،اور کافر بھی حربی تھا ،لبندا اگر اے جان بو جھ کر بھی قتل کریتے تو اس حربی کا فرکونل کرنے میں کیا گمناہ ہوا؟ معفرت والدصاحب قدس اللہ سر فرمایا ۔ تے تنے کہ بیاس لئے گناہ ہوا کہ جب حفرت موٹیٰ علیہالسلام ان کےشہر میں رور ہے میں توعملان بات کا دعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے قوا ٹین کی یابندی کریں گے ،اوران کا قانون بيتما كەكى تېڭى كرنا جائزىبىي ،اى لىنە حضرت موڭ علىيالسلام نے جوڭل كىيا، وەاس قانون کی خلاف ورزی میں کیا، لبذا ہر حکومت کا ہرشہری، جا ہے حکومت مسلمان ہویاغیرمسلم حکومت ہو، عملاً اس بات کا وعد ہ کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوا نیمن کی یا بندی کرے گا، جب تک وہ قانون کسی گناه برنجبورند کرے۔

#### ویز الیناایک معاہرہ ہے

کیکن جوقانون مجھانڈ تعالی کے قانون کی ظاف ورزی کرنے پر بجبور نہیں کررہا ہے،

بلکہ کوئی ایسا تھم بھی پر عاکد کررہا ہے جس ہے کوئی محصیت اور کوئی گناہ لازم نہیں آتا تو اس

قانون کی پابندی بحیثیت اس ملک کے شہری ہونے کے جھے پر داجب ہے ،اس میں سلمان

ملک ہونا بھی ضروری نہیں ، بلکہ اگر آپ کی غیر سلم ملک کا ویز الے کر دہاں جاتے ہیں ۔ تو

ویزا لینے کا مطلب یہ نے کہ آپ نے اس ملک ہے ورخواست کی ہے کہ ش آپ کے ملک

میں آتا چاہتا ہوں ،اور آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گاجب تک وہ قانون جھے

میں آتا چاہتا ہوں ،اور آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گاجب تک وہ قانون جھے

ہے ،اس ملک کے قانون کی پابندی بھی اس پراس کے عہد کی پابندی کی وجہ سے لازم ہوگی۔

#### اس وفت قانون تو ڑنے کا جوازتھا

آج ہمارے معاشرے میں بینضاعام ہوگئی ہے کہ قانون شکنی کو ہمز سمجھاجاتا ہے، قانون کو علانی تو ٹرا جاتا ہے، اوراس کو ہوئی ہوشیاری اور چالا کی سمجھا جاتا ہے، بیذہ انہیت ور حقیقت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ جب ہم ہندہ ستان میں رہتے تھے، اور دہاں اگریز کی حکومت تھی، اگریز غاصب تھا، اس نے ہندہ ستان پر غاصبانہ قبند کیا تھا، اور سلمانوں نے اس کے فلاف آڈرادی کی جنگ لڑی، کے ۱۸۵ میں کے موقع پر اور بعد میں بھی اس کے ساتھ لڑائی کا سلسلہ جاری رہا ، اور اگریز کی حکومت کو مسلمانوں نے بھی ول و جان سے سلیم نہیں کیا ۔ لہذا ہمدوستان میں اگریز کی حکومت کو مسلمانوں نے بھی ول و جان سے سلیم نہیں کیا ۔ لہذا ہمدوستان میں اگریز کی حکومت کے فلاف علاء کرام نے یہ فتو تی بھی دیا کہ قانون تو ٹرو، کیونکہ اگریز کی حکومت جائز حکومت نہیں ہے، اگرید بعض علاء اس فتو کی کا لفت کرتے تھے، بہر حال ؛ اس وقت قانون تو ٹرنے کا ایک جواز تھا۔

#### اب قانون تو ژنا جا ئرنېيں

لکن انگریز کے بیلے جانے کے بعد جب پاکستان بنا ہتو یہ ایک معاہدے کے تحت وجود میں آیا ،اس کا ایک وستور اور قانون ہے ، اور پاکستان کے قانون پر بھی بہی تھم عائد ہوتا ہے کہ جب تک وہ قانون ہمیں کی گناہ پر مجبور شد کرے اس وقت تک اس کی پابندی واجب ہے، اس لئے کہ ہم نے مبدکیا ہے کہ ہم اس طک کے شہری ہیں ، اس لئے ہم اس کے قانون کی پابندی کریں گے۔

#### ٹریفک کے قانون کی پابندی

اب آپ ٹریفک کے قوانین کی لیجئے۔ قانو نا بعض مقامات پرگاڑی کھڑی کرنا جائز
ہو، اور بعض مقامات پر نا جائز ہے، جہاں گاڑی کھڑی قانو نا منع ہے وہاں گاڑی کھڑی

کرنے میں قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور عہد کی بھی خلاف ورزی ہے، اس لئے کہ
متعین کردی جاتی ہے کہ بین اس قانون کی پابندی کروں گا۔ بعض مقامات پرگاڑی چلانے
متعین کردی جاتی ہے کہ اس رفاد پرگاڑی چلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ رفار پرگاڑی چلانے
میں قانون کی خلاف ورزی تو ہے کیاں اس کے ساتھ ساتھ عہد کی خلاف ورزی ہونے
میں قانون کی خلاف ورزی تو ہے کیاں اس کے ساتھ ساتھ عہد
کی و جہ سے شرعا بھی گناہ ہے۔ یا مثلاً سیندھی ،گرآپ سیکنل قو ٹر کھل گئے ،آپ اس کو
بڑی ولا وری اور بہا دری بجور ہے ہیں کہ ہم شخل تو ٹر کوکل گئے ۔ آپ اس کو
بڑی ولا وری اور بہا دری بجور ہے ہیں کہ ہم شخل تو ٹر کوکل گئے ۔ لین سے بھی ورحقیقت گناہ
ہجور نہیں کرد ہا ہے ، بلک فلا ت عام سے متعلق ایک قانون ہے ، اس کی خلاف ورزی کرنا
معاہد ہے کی خلاف ورزی ہے ، اور اس آ ہے کی خلاف ورزی ہے جو ہیں نے ابھی آ پ کے
معاہد ہے کی خلاف ورزی ہے ، اور اس آ ہے کی خلاف ورزی ہے جو ہیں نے ابھی آ پ کے
معاہد ہے کی خلاف ورزی ہے ، اور اس آ ہے کی خلاف ورزی ہے جو ہیں نے ابھی آ پ کے
معاہد ہے کی خلاف ورزی ہے ، اور اس آ ہے کی خلاف ورزی ہے جو ہیں نے ابھی آ پ

#### ويز بي كامرت بي زياده قيام كرنا

ای طرح جبآب دوسرے کی ملک میں ویزالے کر جاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ دیزے کی جو مت ہاں مدت تک میں وہاں طہروں گا،اس کے بعد والیس آجاؤں گا۔اب اگر آپ مت گزرنے کے بعد مزید وہاں قیام کررہے ہیں تو معاہدے کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔اور جتنے دن آپ وہاں قیام کررہے ہیں وعدہ کی خلاف ورزی کرام آرہاہے۔

آج ہماری پاکستانی قوم ساری دنیا میں بدنام ہے، لوگ پاکستانی کانام من کر ید کتے ہیں، پاکستانی پاکستانی کانام من کر ید کتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ وکی کو کہ رشک میں پڑ جاتے ہیں کہ معلوم نہیں رہ کیا دھوکہ دے رہا ہوگا۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ رہباں ہے گئے ،اور وہاں جاکر ان کواس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دی کہ دہ تاریخ ہیں بعض ہوتی ہے، چھرہ لیل وخوار ہوکر نکالے جاتے ہیں، بعض اوقات جیلوں میں بند کرد ہے جاتے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں۔ اس طرح دنیا کا بھی خدارہ اور آخرت کا بھی خدارہ اور آخرت میں عبد

## ظالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے

فکنی کا ممناه مور ہاہے۔

بعض لوگ آج کل بید لیل بھی چیش کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں جو حکومیں چیں ، وہ خود طالم حکومیں ہیں ، رشوت خور ہیں ، بدعنوان ہیں ، مفاد پرست ہیں ، اپنے مفاد ک خاطر پیلے لوٹ رہے ہیں ، لبندا الی حکومت کے قوانین کی پابندی ہم کیوں کریں؟

خوب بجھ لیج ! جیسا کہ بچھلے جمد میں عرض کیا تھا کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے تو ابوجہل سے کئے ہوئے معاہدے کا بھی احرّ ام کیا ، کیا ابوجبل سے زیادہ گراہ کوئی ہوگا؟ کیا ابوجہل سے بواکا قرکونی بوگا جمیلی وہ وعدہ جوحضرت حذیقہ بن یمان رضی الشرتعائی عنداور
ان کے والد نے ابوجہل سے کیا تھا ،اور ابوجہل نے زبردتی ان سے وعدہ لیا تھا ،رسول کریم
سلی الشعطیہ وسلم نے فر بایا کرتم چونکہ ابوجہل سے وعدہ کر چکے جو، ابندا اس وعدہ کی خلاف
ورزی نہیں ہوگ ۔ معلوم :واکہ جمشخص سے آ ہے عبد کرر ہے چیں وہ چاہے کا فرتی کیوں
نہ ہو، چاہے وہ فاتی ہو، برسخوان ہو، رشوت خور جو، لیکن جب آ پ نے اس سے عبد
کیا ہے تو اب اس عبد کی پایندی آ پ کے ذیل ازم ہوگ ۔ ان کے ظلم اور ان کے فتی و
فجو رکا گناہ ان کے سر ہے ، ان کی برعنوانیوں کا بدلہ الشتعالی ان کو آخرت عمل ویں گ
بورکا گناہ ان کے اللہ جانے ۔ ہم اس کی

#### خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو

حديث شريف من جناب رسول الشصلي الشعليدوسلم في ارشاد فرمايا:

#### " و لا تخن من خانک "

دولفظوں کا جملہ ہے ، کین رسول کر مج صلی اللہ علیہ وسلم نے کیماعظیم اور سنبرااصول ان دو
لفظوں میں بیان فرمادیا ، فرمایا کہ جوتم ہے خیانت کرے ، تم اس کے ساتھ خیانت کا معالمہ
مت کرو، وہ اگر خیانت کر رہا ہے ، وہ اگر دھوکہ باز ہے ، وہ اگر بدعنوان ہے ، اسکا میہ مطلب
سنبیں کہتم بھی بدعنوانی شروع کر دو ، تم بھی اس ساتھ خیانت کرو ، تم بھی اس کے ساتھ عبد شکن
کرد ، تم بھی گناہ کا ارتکاب کرو ۔ بلکہ ان کا کمل ان کے ساتھ ہے ، تمہارا کمل تمہار سے ساتھ
ہے ، لہذا حکومت جا ہے کتی ہی بری کیوں نہ ہو ، کیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاہد ہے کہ بابندی تمہار سے دپرلازم ہے۔
کرلیا ہے تو اس معاہدے کی بابندی تمہار سے دپرلازم ہے۔

آپ نے سنا ہوگا کہ "صباح حبادیبیہ" کےموقع پر سول کریم سلی اللہ علیہ وسلم

صلح حديبيري ايك شرط

نے مشرکین کدے ایک صلح نا سلکھا تھا، اس سلح نا سکی ایک شرط یقی کی اگر کھ کر مدے کوئی اسکھ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں پر اس فنص کو واپس کر نا واجب ہوگا۔ اور اگر کوئی فخف مدینہ منورہ ہے کہ مکر مدا جائے گا تو کمہ والوں پر بیر واجب نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کریں ۔ بیا یک اشیازی قسم کی شرط تھی جو مشرکین کھنے نے کھی تھی ، لیکن حضور اگر مسلمی اللہ ملیہ دیا ہو تھی تھی کہ اس لئے کہ آپ اللہ ملیہ دیا ہو تھی کہ کاظ ہے اس شرط کوئی فخص مرتد ہو کر مکہ تر مینیں جائے گا ، اس جائے گا ، اس و جہ ہے آپ نے یہ شرط تو ل کر گئی ، لیکن یہ شرط کوئی فخص جرت کر کے مکہ کر مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس مکہ کر مہ بیجا جائے گا ، بیشرط بھی مصلی آپ نے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس مکہ کر مہ بیجا جائے گا ، بیشرط بھی مصلی آپ نے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس مکہ کر مہ بیجا جائے گا ، بیشرط بھی مصلی آپ نے قبول فرمائی تھی۔

### حضرت ابوجندل رضى الله تعالى عنه كى التجاء

ابھی صلح نامد کھا جارہاتھا ،اورابھی بات چیت :ورن کتی کداس دوران حفزت ابوجندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوا کی سحائی سے ،اور مکہ مگر سیس مسلمان :و گئے سے ،اوران کا باپ کا فر تھا، اس نے ان کے مسلمان ،و نے کی و جہ سے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں،اورروزاندان کو مارتا تھا، یہ بچارے روزانداسلام کی خاطرا ہے باپ کے ظلم وہتم کا سامنا کرتے ہے ،بان کو پنہ چلا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم حد بیبے کے مقام برآئے ہوئے ہیں۔اورو ہال ان کا لشکر کھی ہم ای اور وہ کی طرح ان بیڑیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ ہوئے جیں۔اورو ہال ان کا لشکر کھی ہم کہ دو کس طرح وہال پہنچے ہوں کے جبکہ سے حد میں پہنچے ہوں گے جبکہ

"ضديبين" كامقام كم كرر ـ ت دى ممل ك فاضلى پر ب ـ و و كس مشقت اور تكليف ك ساته پا كان على ميزيان ، و ف ك باوجود و بال پنچ بون گ ـ اور آكر عرض كيا كه يارسول الله! ميرى زندگ اجرن : و يكى ب ، باپ ف مير ب پا كان على ميزيان و الى بوكى بين ، و ه صبح شام بحص مارتا ب . خدا ك لئے مجمع ال ظلم سے يجا يے ، على آپ ك پائى آنا جا بتا مول -

ابوجندل كووايس كرنابوگا وہ مخف جس کے ساتھ معابدہ مور ہاتھا،وواس ونت وہاں موجودتھا،اس مخص ہے حضور الدس ملی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ بیخض بہت ہم رسیدہ ہے، کم از کم اس کی جازت دید و کہ میں اس مخفس کوانے یاس رکھانوں۔اس مخفس نے کہا کہ اگر آب اس کوانے یاس رکھیں مجتو آ پ سب ہے پہلے نداری کے مرتکب ہوں گے ، کیونکدآ پ نے عبد کرلیا ہے کہ جوفنص بھی مكور مدے آپ كے يال آئے گا آپ اس كو واپس كريں مجے حضور اقدس عليہ نے فرمایا کہ بیخص مظلوم ہے ،اس کے یاؤں میں بیزیاں بڑی ہوئی ہیں ،اوراجھی معاہرہ کمل بھی ٹیس ہوا ہے ،اس پر ابھی ریخنط ہونا باتی ہے۔اس لئے اس شخص کوتم چھوڑ دو۔اس شخص نے کہا کہ میں کسی قیت پرائٹن کونییں چھوڑوں گا اس کو واپس جھیجنا ہوگا ،اب اس وقت سحابہ کرام کے جوش وخروش کا ایک عجیب عالم تھا کہ ایک شخص مسلمان ہے ، کافروں ہاتھوں ظلم وستم لي چَلي ميں ٻر ر ٻا ہے، وہ حضور اکرم عَلَيْتُهُ کی خدمت میں حاضر ہوکر پناہ جا ہتا ہے۔لیکن اس کو پناہ نیس کی۔

میں معاہدہ کر چکا ہوں

چونکه معاہدہ ہو چکا تھا ،اس لئے حضور اقد س ملی انشدعلیہ وسلم نے حضرت الوجندل رضی

الله تعالی عند نے فرمایا کہ اے ابو جندل! میں نے جہیں اپنیاس رکھنے کی بہت کوشش کی بیکن میں معاہدہ کر چکا ہوں ،اور اس معاہدے کی وجہ ہے بجور ہوں ،اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارونہیں ہے کہ جہیں واپس جیجوں۔ انہوں نے فرمایا۔ یارسول اللہ آپ ججھے در ندوں کے پاس واپس جیجیں گے؟ جوشیح شام میرے ساتھ در ندگ کا برتا و کر سے ہیں۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجبور ہوں ،اللہ تعالی تمہارے لئے کوئی راستہ نکالیس گے۔ میں چونکہ عہد کر چکا ہوں ،اس عہد کی پابندی کرنی ضروری ہے۔

عہد کی پابندی کی مثال

آپ اعداز و لگاہے ، اس ہے زیادہ عہدی پابندی کی کوئی مثال شاہد دنیا نہ پیش کر سے کہ الیہ ہتم رسید فقص کو واپس کر دیا۔ پھر اللہ تعالی نے ان کی رہائی کے لئے اور اسباب پیدا کرد ہے، جس کا کمہاوا قعہ ہے۔ بہر حال : پیس بیعرض کر رہا تھا کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فروں کے ساتھ بتی عہد کی سے نے کا فروں کے ساتھ بتی عہد کی ہے ، وہ کا فر ہے ، یا فات ہے ، یا بدعوان ہے ، یا رشوت فور ہے ، جب ساتھ ہم نے عہد کہ کیا ہے ، وہ کا فر ہے ، یا فات ہے ، یا بدعوان ہے ، یا رشوت فور کر پٹ عبد کرلیا تو اب اس کی پابندی ضروری ہے ۔ ہاں ، بیضروری ہے کہ الیے درشوت فور کر پٹ حکام کو ہٹا کر ان کی جگد دوسرے عادل حکم ان لانے کی کوشش اپنی جگد لازم اور ضروری ہے ۔ اگر ان حکام کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے تو اس عبد کی یا بیندی ضروری ہے۔ یا بیندی ضروری ہے۔

جيےاعمال دیسے حکمران

یا در کھیے ، ہم ہروقت یہ جو حکومت کا رونا روئے رہے جیں ۱۰س بارے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد س لیس ۔ کاش کہ ہماری مجھ بیس آ جائے ،اور ہمارے دل

مين الرجائد آپ نفر مايا

" انَّمَا أَعْمَالُكُمْ عُمَالُكُمْ "

یعن تمبارے حکر ان تمبارے اتحال کا عکس میں ۔ اگر تمبارے اعمال درست ہوں گے تو تمبارے حکر ان تمبارے الحال کی مست ہوں گے تو تمبارے حکام است ہوں گے تو تمبارے حکام است ہوں گے تو تمبارے حکام بھی خراب ہوں گے تو تمبارے کی سنت ہی ہے۔ لبذا اگر ہم اپنے معاملات ، اپنی عبادات ، اپنی معاشرت ، اپنی افزاق کو دین کے مطابق کرلیں تو جس دعوے کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ بیکر بند اور بدعنو ان اور ذھا کا دحکم ان جو ہم پر مسلط ہور ہے ہیں ، انشا والفر تم انشا والفر تم ان اللہ ، اللہ تعالی است کی بیا ہوں کے اللہ تعالی است کی بیاد میں ، اللہ تعالی سنر ورفضل فرما نمیں کے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے عبد کی پا بندی کی جتنی اقسام ہیں ، ان سب پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، اور ان آیات کر یہ بیان میں ، ان سب پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائی در بیوست فرمادی فلاح کے جو طریقے بتائے گے ہیں ، انتد تعالی ان کو ماری فلاح کے جو طریقے بتائے گے ہیں ، انتد تعالی ان کو ماری فلاح کے جو طریقے بتائے گے ہیں ، انتد تعالی ان کو ماری فلاح کے جو طریقے بتائے گے ہیں ، انتد تعالی ان کو ماری فلاح کے جو طریقے بتائے گے ہیں ، انتد تعالی ان کو ماری فلاح کے جو طریقے بتائے گے ہیں ، انتد تعالی ان کو ماری فلاح کے جو طریقے بتائے گے ہیں ، انتد تعالی ان کو ماری فلاح کے جو طریقے بتائے گے ہیں ، انتد تعالی ان کو ماری فلاح کے جو طریقے بتائے گے ہیں ، انتد تعالی ان کو ماری ذکہ گوری کے اندر بیوست فرمادے ۔ آئی دیوست فرمادے ۔ آئیں کو میں کو حصل کے اندر بیوست فرمادے ۔ آئیں کو میں کوروں کو کوروں کو کا کھوری کوروں کوروں کو کوروں کی کوروں کو

و أخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

00000

مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشٔ اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

### بِسُم الله الرَّ حمْنِ الرَّ حِيْمَ ما

# نماز كى حفاظت سيحيح

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ اَعْمَالِنَا۔

مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَ اَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَ اَشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَاَسِيِّنَا وَ مَوْلا نَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِمُما كِثِيرِدً

أَمَّا بَعْدُ ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ 0 بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ 0 بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ 0 قَدْ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 0 الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُوِ مُعْرِضُونَ 0 وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعْرِضُونَ 0 وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعْرِضُونَ 0 وَالَّذِيْنَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ 0 إِلَّا هُمْ لِلْأَكُوةِ فَهِلُونَ 0 وَالَّذِيْنَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ 0 إِلَّا

عَلَى اَزُوَاجِهِمُ اَوُمَا مَلَكَتُ اَيُمَانَهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَهُ هٰى وَرَّةَ ذَلِكَ فَاولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَوتِهِمُ لِاَمَانَتِهِمُ وَعَهَدِهِمُ رَاعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَوتِهِمُ يُحَافِظُونَ ٥ أُولِئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ٥ الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرُدُوسَ طَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ٥ وَيَهَا خَلِدُونَ٥

(سورة المؤمنون : ١ تا ١١ )

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشّاهدین و الشّاکرین والحمد لله ربّ العلمین

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز: یه سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں ،جن کا بیان کافی عرصہ ہے چل ہے ،ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنوں کی صلاح و فلاح کے لئے جو صفات ضروری ہیں ،ان صفات کا ذکر فرمایا ہے ، المحد لللہ ،ان تمام صفات کا بیان تفصیل ہے ،و چکا ہے ، آج اس سلسلے کا آخری بیان ہے ، سے بیان اس آخری آیت کے بارے ہیں ہے جو مؤمنوں کی صفات کے بیان ہیں ہے ،وہ آیت ہے ہیا

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمُ يُحَافِظُونَ ٥ أُولَئِكَ هُمُ

الُوَارِ ثُوُنَ ٥ الَّذِيْنِ يَرِثُونَ الْفِرُ دُوسَ طَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ٥ یعنی بیدہ وہ لوگ ہیں جواپی نماز وں کی پابندی اور تفاظت کرنے والے ہیں ، اور یمی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس جنت کے اندراعلیٰ مقام ہے۔

#### تمام صفات ایک نظر میں

ماد واشت کوتازہ کرنے کے لئے آخر میں پھرایک مرتبان تمام اوصاف پر نظر ڈال کیتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان فریائے ہیں فریایا کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جن کی صفات یہ ہیں، تمبر(۱) وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، تمبر (۲) وہ مؤمن جولغو،نضول اور بے فائدہ کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں ، نمبر (۳) وہ مؤمن جوز کو ۃ برخمل کرنے والے ہیں،اس سلسلے میں میں نے بتایا تھا کہاس کے دومعنی ہیں،ایک بہ کہ وہ زکو ۃ ادا کرتے ہیں جوان کے ذیبے فرض ہے ، دوسر ہے معنی ہیں کہ وہ اینے اخلاق کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں، لہذا تمبر (۷) بیہوا کہ دہ اپنے اخلاق کو بری عاوتوں ہے یاک کرنے والے ہیں، نمبر(۵) پیہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیو بوں اور اپنی زرخیز کنیزول کے، مملے زمانے میں کنیزیں ہوتی تھیں ،ان ہے جنسی خواہش بوری کرنا جائز تھا،ان کا ذکر ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنی جنسی خواہش کو قابو میں رکھتے ہیں ،اور

صرف اپنی بیویوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن کنیزوں کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے ہیں، ایسے یعلق قائم کرنے کو حال القرار دیا ہے، صرف ان کے ساتھ قائم کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ البتہ جوش ان کے علاوہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرے گا، وہ حدے گزر نے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہاں مجرم ہے، نمبر (۲) یہ ہے کہ وہ مؤمن اپنی امائوں کا پاس کرنے والے ہیں، جرم ہے، نمبر (۲) یہ ہے کہ وہ مؤمن اپنی امائوں کا پاس کرنے والے ہیں، لین جو امائت ان کے پاس رکھواوی گئی ہے اس میں خیائت نہیں کرتے، نمبر (۷) یہ ہے کہ وہ ''عہد'' کا پاس کرنے والے ہیں، جوعہد کی ہے کرایا وہ اس کی عہد فئی نہیں کرتے، ان سب صفات کا بیان تفصیل ہے الجمد لللہ ہو چکا

بہلی اور آخری صفت میں یکسانیت

آخریس اللہ تعالی نے آخویں صفت سے بیان فرمائی '' وَالْمَدِیْنَ هُمْ عَلی صَلَوتِهِمْ فَلی صَلَوتِهِمْ فَدُونِی الله عَلی صَلَوتِهِمْ فَی نَمَادُ وں کی حفاظت کرنے والے ہیں ، قرآن کریم نے بیآ خوصفات بیان فرمائی ہیں جوموموں کی فلاح کے نظروری ہیں۔ان صفات کوشروع بھی نمازے کیا گیا، اور نمازی پرختم کیا گیا، چونوگ بی نمازوں پرختم کیا گیا، چونوگ بی نمازوں پرختم کیا گیا، چونوگ بی نمازوں برختوع افتیار کرنے والے ہیں، اور آخری صفت بے بیان فرمائی کے جولوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آخری صفت بے بیان فرمائی کے جولوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آخری صفت بے بیان فرمائی کے جولوگ اپنی

فلاح حاصل کرنے کا سب سے اہم راستہ ''نماز'' ہے۔ نماز میں خشوع اختیار کرنے کا مطلب پہلے تفصیل ہے وض کر دیا تھا۔

نمازك يابندى اوروقت كاخيال

رکھی ہیں، چنانچےارشادفر مایا:

نماز کی حفاظت میں بہت می چیزیں داخل ہیں ، ایک یہ کدانسان نماز کی پابندی کرے ، یہ ند ہو کہ آ دمی گنڈے دار نماز پڑھے ، بھی پڑھے اور بھی جھوڑ دے ، بلکہ پابندی کے ساتھ آ دمی نماز کا اہتمام کرے ۔ دوسرامغہوم بیہے کہ نماز کے اوقات کا پورا خیال رکھے ، اللہ تعالیٰ نے بینمازیں اوقات کے ساتھ مشروط

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

(101: 151)

یعن نماز اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک ایسا فریضہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے کہ فلال نماز کا وقت اسے بج شروع ہوتا ہے، اور اسے بج ختم ہوتا ہے، ورائتے بختم موتا ہے، ورطوع آ قآب پر ختم ہوجا تا ہے، ظہر کا وقت زوال آ قآب سے شروع ہوتا ہے، اور ہر چیز کا سامید وشل ہونے ہوتا ہے، اور ہر چیز کا سامید وشل ہونے ویٹ ہوتا ہے، اور خروب آ قآب پر ختم ہوجا تا ہے، عصر کا وقت ووشل پرشروع ہوتا ہے، اور خروب آ قآب پر ختم ہوجا تا ہے۔ اس طرح ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے۔ لہذا صرف نماز کی پابندی نہیں، بلکہ نماز وں کے اوقات کی بھی پابندی ہے کہ وقت پر انسان نماز

-2 1/2

بیمنافق کی نمازے

ایک حدیث شریف میں رسول کر می صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فر مایا که به منافق کی نماز ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگیا ،اورایک آ دمی بے برواہ ہوکر بیفار ہا، یہاں تک کہ جب سورج کنارے آنگا (جب سورج کنارے برآ جائے اور پیلا پر جائے اس طرح کدانسان اس سورج کو کس تکلیف کے بغیر آ تکھ ہے د کھے سکے توایسے دنت میں عمر کی نماز کر دہ ہوجاتی ہے ) تو اس دنت اٹھ کراس نے جلدی سے جار شوتگیں ماریں ،اور نمازختم کردی، بیمنافق کی نماز ہے۔البذا بات صرف بنيس كه نماز برهني ب، فريض مرس ثالناب، بلكهاس كاوقات كا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ وہ صحیح وقت پرادا ہو۔اب فجر کی نماز کا وقت طلوع آ فآب پر ختم ہوجا تا ہے،لہٰذااس بات کااہتمام ضروری ہے کہ طلوع آ فناب سے پہلے فجر کی نماز بڑھ لی جائے۔ اگر ایک آ دمی بے برواہ ہوکر بڑا سوتا رہا، اور پھرطلوع آ فاّ ب کے بعدا ٹھ کرنماز پڑھے تو اس مخص نے قضا نماز تو پڑھ لی انیکن پینماز ک حفاظت نہ ہوئی ، اس لئے کہاس میں وقت کا لحاظ نہیں رکھا گیا ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے فر مایا تھااس وقت نماز ادانہیں کی گئی۔

الله کی اطاعت کا نام دین ہے

بار بارآ پ حضرات ے عرض كرتار بتا بول كددين نام بالله تعالى كے تكم

کی اطاعت کا کی وقت کے اندر کچینیں رکھا ، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیدیا کہ فلال نماز کوفلال وقت سے پہلے پہلے ادا کر وہ تو اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس وقت سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آ فآب طلوع ہور ہاہے، ادر اس وقت کوئی شخص نماز پڑھنے کی نیت باندھ لے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ البنداوقت کے اندر نماز پڑھنا اور اوقات کی یا بندی کرنا نماز کی محافظت کے المدر نماز پڑھنا اور اوقات کی یا بندی کرنا نماز کی محافظت کے

### جماعت ہے نمازادا کریں

مفہوم میں داخل ہے۔

تیسری بات جونماز کی محافظت کے مفہوم میں داخل ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کو

اس کے ممل طریقے ہے ادا کیا جائے ، اور کھل طریقے ہے ادا کرنے کا مطلب

یہ ہے کہ اگر نماز ادا کرنے والا مرد ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مبجد میں
جا کر باجماعت نماز ادا کرے مرد کے لئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت
مؤکدہ ہے، جو واجب کے قریب ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے جماعت سے نماز
پڑھنے کو واجب کہا ہے، البتہ امام ابو حفیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک سنت مؤکدہ
قریب بواجب ہے۔ ایک مرد گھر میں اکیلا نماز پڑھے تو یہ ناقص ادا نیگی ہے،
فتہاء کرام اس کو اداء قاصر کہتے ہیں، اداء کائل یہ ہے کہ آدی مبجد میں جماعت
کے ساتھ نماز ادا کرے ۔ فضیلت اور ثو اب کے لیا ظے ہے بھی جماعت سے نماز ادا

کہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے پرستائیس گنا تواب زیادہ دیا جاتا ہے۔اب مجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرنے میں چند منت زیادہ خرچ ہوں گے، اس کی خاطر اتنا بڑا تواب چھوڑ دینا ،اور نماز کی ادائیگی کو ادھورا اور ناقص بنا لینا کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔الہٰذا مردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجد نیس آ کرنماز اداکر ہیں۔

### نماز کے انتظار کا تواب

اللہ تبارک و تعالی نے مجد کواپنا گھر بنایا ہے، اس لئے انسان نماز کے انظار

یں جتنی و رم مجد میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا تو اب دیتے رہتے ہیں۔
مثلاً آپ حضرات اس وقت یہاں مجد میں بیٹے ہیں، اور اس لئے بیٹے ہیں، کوئی

کہ نماز کا انظار ہے، جتنی ویر آپ بیٹے ہیں، چاہے خاموش ہی بیٹے ہیں، کوئی

کام بھی نہیں کررہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کررہے ہیں، نہ ذکر

کررہے ہیں، بلکہ خالی بیٹے ہیں، لیکن چونکہ نماز کے انظار میں بیٹے ہیں، اس
لئے اس پرونی تو اب بلے گا جونماز پڑھنے پر تو اب ملتا ہے۔ لہٰذااگر آ دمی پہلے
سے مجد ہیں بینی جائے تو اس کو مسلسل نماز کا تو اب ملتا رہے گا، اس کے نامہ
اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتارہے گا۔ ہمر حال ؛ نماز کی حفاظت میں ہے بات

## ان کے گھروں کوآ گ لگا دوں

حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے زیانہ مبارک میں جب آ ہے محد نبوی میں ا مت فرمارے ہوتے تھے تو تمام صحابہ کرام حضورا قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے جماعت نماز ادا کرتے تھے، کین کچھ منافق قتم کے لوگ جماعت ہے نماز ادانہیں کرتے تھے،اور جماعت میں حاضرنہیں ہوتے تھے، چونکہ منافق تھے، ان کے دل میں ایمان تو تھانہیں ،صرف زبان ہے کہددیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں ، اسلئے وہ لوگ بہانے بناتے ،اور جماعت میں حاضر نہ ہوتے ،الیتہ کسی صحالی ہے بەتقىورنېيى بوتا تھا كەدە جماعت كى نماز چھوڑ ہےگا۔ايك دن رسول النەصلى الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں بیہ خیال آتا ہے کہ بھی اس طرح کروں کہ تماز کی امامت کے لئے مصلی برکسی اور کو کھڑا کر دوں ،اور ان ہے کہوں کہ نماز شروع کر دو،اور پھر میں لوگوں کے گھروں پر جا کر دیکھوں کہ کون کون بیٹھا ہے جو جماعت میں نہیں آیا،اور جن لوگوں کو میں دیکھوں کہوہ جماعت میں شامل نہیں

جماعت ہےنماز پڑھنے کے فائدے

ہیں،میرادل جا ہتاہے کہ ان کے گھروں کوآ گ لگادوں۔

آپ رسول الله صلی الله علیه وسلم مے صدے اور غصے کا انداز ولگائیے ،اس لئے کہ مجد کے میناروں ہے آ واز بلند ہور ہی ہے کہ حسی عملی المصلوة حسی عملی المفلاح نماز کی طرف آ و،فلاح کی طرف آ و،لیکن پیشخص گھر میں بیشا ہے،اوراس کے کان پر جو نہیں ریکتی ۔التد تعالیٰ ہرمسلمان کورسول کریم مسلمی اللہ علیہ وسلم کے غصے ہے محفوظ رکھے ، آمن ۔ اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہیں ،اور جماعت میں نہیں آر ہے ہیں، اس وقت اس حدیث کا تصور کرلیا کریں کہ حضور صلی الله علیه وسلم کا ول جا ہتا ہوگا کہ ہمارے گھروں کوآگ لگادیں۔اللہ بتارک و تعالیٰ نے محدکوا ینا گھر بنایا ہے، اور اس کوامت مسلمہ کے لئے مرکز بنایا ہے، وہ یمال جمع ہوکر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بھجو د ہوں ،اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ،اور پھراس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے ہے ملتے ہیں تو ا یک دوسرے کے دکھ در دیش بھی شریک ہوتے ہیں ،ایک دوس سے کے حالات ہے بھی واقفیت ہوتی ہے، پھر مل جل کر کوئی کام بھی کر سکتے ہیں ، بے شار فائدے حاصل ہوتے ہیں ، کین اصل بات بیہ ہے کہ اللہ کے عظم کی تقیل میں مسجد 212112

## عيسائيت كى تقليدنە كري

یہ جو ہمارے یہاں تصور کھیل گیا ہے کہ جب جعد کا دن آئے گا تو جعد کی نماز

کے لئے سجد بن آئیں گے، اور سارے بیفتے بیں سجد کے اندر آئے کا خیال نہیں
آتا، یہ در حقیقت ہم نے اسلام کوعیسائی فد جب پر قیاس کر لیا ہے، عیسائی فد جب
والے صرف اتو ارکے دن اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوتے ہیں، باتی دنوں میں
چھٹی، اور اب تو اتو اربھی ختم ہوگیا، یورپ اور امریکہ میں جاکر دیکھو کہ کلیسا

ویران پڑے ہوئے ہیں ،اور پادری صاحبان بیٹے کھیاں مارتے رہتے ہیں ،
عبادت کے لئے وہاں کوئی آتا ہی نہیں ، بہر حال ؛ ایک عرصہ دراز تک اتوار کے
دن آیا کرتے تھے۔اللہ بچائے ؛ ہم نے بھی بجھ لیا کہ صرف جمعہ کے دن سجہ میں
جانا چاہیے، حالا نکہ جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے ، اس طرح پانچ وقت کی نماز
فرض ہے ،اور جس طرح جمعہ کے دن سمجہ میں نماز اداکر نا ضروری ہے ،اس طرح
عام دنوں میں بھی سمجہ میں جاکر نماز کی ادا نیگی ضروری ہے۔اس لئے کہ جماعت
کے ساتھ نماز اداکر ناسنت موکدہ قریب بواجب ہے۔ بہر حال ؛ جماعت سے
مسجہ میں نماز اداکر نانماز کی حفاظت کے منہوم میں داخل ہے۔

خوا تین اوّل ونت میں نماز ادا کریں

خواتین کے لئے تھم یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے فور اُبعد جلد از جلد نماز ادا کر لیں ،خواتین اسلط میں بوی کوتا ہی کرتی ہیں کہ نماز کو ٹلاتی رہتی ہیں ، اور السیار وقت میں نماز پڑھتی ہیں جب وقت مکر وہ ہوجاتا ہے ، ان کے لئے افضل یہ ہے کہ الال وقت میں نماز ادا کریں ، اور مُر دوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجد میں جا کر نماز ادا کریں ، اور مُر دوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجد میں جا کر نماز ادا کریں ۔

نماز کی اہمیت د مکھئے

اور الله تعالی نے فلاح یافتہ بندوں کی صفات کا بیان شروع بھی نمازے کیا تھا، اور ختم بھی نماز پر کیا، بیہ ہتائے کے لئے کہ ایک مؤمن کا سب سے اہم کا منماز ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی۔ آ جکل تو اوگ چھوٹی چھوٹی حکومتیں لئے بیٹھے ہیں، اورائے آپ کو بادشاہ اور سر براہ اور نہ جانے کیا کیا بیٹھتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر تھیں ان کے دو رخلافت میں جتنا رقبہ تھا، آج اس وقت اس رقبے میں تقریباً ۵۱ خود مختار ملک ہے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم تنہا اس کے حکر ان تقریباً ۵۱ خود مختار ملک ہے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم تنہا اس کے حکر ان تقریباً ۵۱ خود مختار ملک ہے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم تنہا اس کے حکر ان تقریباً ۵۱ خود مختار ملک ہے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم تنہا اس کے حکر ان تقریباً ۵۱ خود مختار میں ان کی ماتحت جتنے گورنر تھے، ان کے نام خطاکھا جو تھے، اس دفت ان کے نام خطاکھا جو تھے اس دفت ملک سے میں موجود ہے، اس خط میں فرمایا کہ:

ان ا همّ امركم عندى الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، و من ضيعها فهو لماسو اها اضيع ..

(مؤطالهم الك ، كتاب وتوت العبلة حديث نبرد)

یادر کھوکہ تمہارے سب کا موں میں میرے نز دیک سب سے اہم کام نماز ہے، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی ،اور اس پر مداومت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی ،اور جس شخص نے نماز کوضائع کیا ،وہ اور چیز وں کواور زیادہ ضائع کرےگا۔

جنت الفردوس کے وارث

بہرحال؛ اس لئے قرآن كريم نے ان صفات كے بيان كوشروع بھى

نمازے کیا،اورختم بھی نماز پر کیا،ان صفات کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں میں سے
صفات پائی جا کیں گی۔ یعنی (۱) نماز میں خشوع (۲) فضول کا موں ہے بچنا

(۳) زکو ہ کی اوائیگی (۴) اظلاق کی درتی (۵) عفت وعصمت کی
حفاظت (۲) امائوں اورعہد کی پابندی (۷) نماز وں کی حفاظت ۔ یہ ہیں
وہ لوگ جو جن الفرود س کے وارث ہوں گے،اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں
گے۔اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے،اپی رصت ہے ہم سب کو یہ ساری صفات
عطافر مائے،اور یہ ساری صفات عطافر ماکر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل وکرم
اور اپنی رحمت ہے جنت میں واضل ہونے کی تو فیتی عطافر مائے۔ آمین
و آخر دعو انا ان الحمد الله رب العلمین

0000

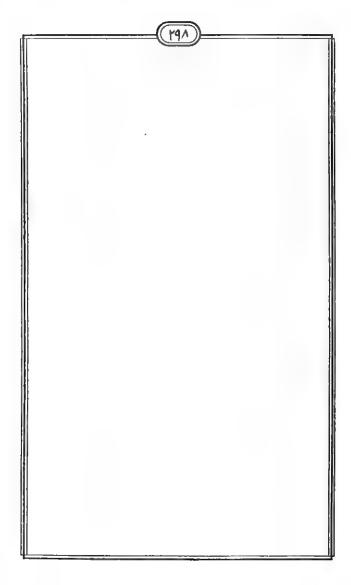

## اجمالي فهرست

# اصلاحی خطبات مکمل

وبر

#### م جلداول(1)

توال

### جلددوم (۲)

9۔ وہ ک کے حقوق .... ۲۳۰ ۱۳ سرت النی تین کے ملے اور جلوس ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ مار شور کے حقوق .... ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ ۱۸۹۰ ۱۱۵۰ میرون کی تحقیر ند کیجئ .... ۱۸۹۰ ۱۱۵۰ میرون کی تحقیر ند کیجئ .... ۱۲۵۰ ۱۱۵۰ میرون کی تحقیق .... ۱۲۵۰ ۱۲۵۰ کی خواد تاریخ اور تاریخ ندگی ... ۱۲۵۰ کیا جده کی خرورت ..... ۱۲۵۰ میرون ندگی ... ۱۲۵۰ کیا جده کی خرورت ......

### جلدسوم (۳)

## جلد چمارم (س) ۲۹۔ اولاد کی اصلاح و تربت ..... ۲۱ . مسرزبان کی حفاظت عجم .

| ٣٥ - حفرت ادايم اور هيريت الله ١٩٣                         | ۳۰ والدين کي خدمت ۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩ ـ و تت کی قدر کریں۲                                     | ٣١_ فيبت ايك فظيم مناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢٣١ ياسلام اورانياني حتوق                                  | ۲۲ مولے کے آواب میں ۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۱۱ ـ شبراک کی هیقت ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ٣١٠ - تعلق مع الله كا غريقه١٠١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نم(۵)                                                      | جلد پنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                            | ٣٩_" وأضع "ر نعت اور بندي كاذر بيد. ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مم کائے کے آداب                                            | • مر" حد" ایک ملک صاری ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۱ من کے آداب ۱۱۵                                         | ۲۱ فواب کی شرعی حثیت ۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٢٧ _ و فوت ك آواب                                          | ٣٧_ مسنتي كاعلاج چستى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ع ۲- لیاس کے شر کی اصول ۲۵ ک                               | ٣٣_آمكمول كي طاعت ميخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| شم(۲)                                                      | <i>جلد</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۲ ملام ک آداب ۵۳                                          | רם פישור שול שול ביי שור של ביי של בי |
| ۲۵۰ معافی کرتے کا آداب ۱۹۹                                 | ١٩٩ ورود شريف ايك المم عبادت ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۵_چه زرین نفیمتیں                                         | ۵۰ ملاوث اور ناپ تول ش کی ۱۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۵۱.۱۹ مدامت سلر کمال کری اے ۲۵۱                           | ۵۱ يمالي ممالي محالي ما في سياسيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101 407007                                                 | ۵۲ ماری میادت کے آواب ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (4)                                                        | جلد <sup>ہف</sup> تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۱ مری اور پریشانی ایک نفت ۱۰۵                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رس ۱۲ ملال روز گارند چموزین ۱۲۹                            | ۵۸_ایی گرکریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ے ۱۳ ۔۔ وی نظام کی قرابیاں اس کے مباول ۱۳۵                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨ ٦٣ سن كالمال شالا أكمي١٤١                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ٢٥ - نقد ير پرداخي د بهاچا بي ١٩١٠ ١٠٠ - مرف يهل موت كي تياد ك يجع ١٩٠٠ |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹ - فتد كردور كي نشانيال ٢٨٥ - فير خرود كي موالات ير يز كري ٢٩٣        |
| rap U. A. Z.                        |
| ۳۹-معالمات جديد اور علماء كي وسدواري ٢٩                                 |
| جلد بطنم (۸)                                                            |
| ۵۰ - تملغ ود عوت کے اصول ۲۷ ما                                          |
| الك راحت كن طرح عاصل بوع ٥٤ من خدات محبت يجئ                            |
| ٢٧ ـ دومر ول كوتكليف مت و يح ١٠١٢ ماه كي تو يين ع جل ٢٣ ١٠              |
| ٣٥٤ في على على خوف فدا ١٢٥ في م كو قاد يم يجي                           |
| ۲۹۵ داشته دارول کے ساتھ اچھاسلوک سیج ۱۵۳ م                              |
| ٥٠ ميلان ميلان ميلان عمل ميلان الله ١١٢                                 |
| ٥٠ _ مسلمان مسلمان عمالي ماني مماني ٢٠٠                                 |
| جلد تنم (۹)<br>۱۸-ایمان کامل کی چارعلاتیں ۲۵ میناموں کے نقصانات ۱۵۷     |
| ٨١_ايمان كامل كي جارعلاتش ٢٥ مح مناهول كونصانات ريا                     |
| ٨٢_ملان تاجر في العن ١٨٠ ١٩٠ ٨٨ معرات كوروكو ورت!!                      |
| ٨٣- ايخ معاطات صاف ركيس ٢٢ ١٨- جنت كمناظر                               |
| ٨٥- إسلام كاصطلب كيا؟ ٩٠ ٩٠ قَلْرِ آخرت                                 |
| ٨٥ _ آپ زكوة كى طرح اداكري؟ ١٢٥ ١١٥ _ دومرول كوفن كي                    |
| ٨١- كياآب كوخيالات ريشان كرت ين ١٥٥ عه- مزاح وغال كارعايت كري ١٨٩       |
| ٩٣ مرنے والوں كى برائى مت كريں ٢٠٥٨                                     |
|                                                                         |
| طددهم (۱۰)                                                              |
| ٩٥ - ريشانول كاعلاج ٢٤ ٩٩ - مرنے والول كى برائى شكريس ١٠٩               |
| ٩٧ - رمضان من طرح كزاري ؟ ٥٩ مه ١٠٠ بحث ومباحث اورجعوث ترك يجي ١١٩      |
| المعدودي اوردشني ش اعتدال ١٠١ ١٠١ وين يحيض سكمان كاطريقه ١١٢            |
| ٩٨_تعلقات كونهما كين مسيد ٩٨ ١٠١ استقاره كامسنون طريقه                  |
| *                                                                       |

| ۱۵۳ احسان کا بدله احسان ۱۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠١٠ يقير محد كي اجمية ١٨١ العليم قرآن كريم كي اجمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٥٥ - رزق طال طل كرس المال المال كرس المال |
| ۱۰۱ مناه کی تهمیت سے بحثے مسلم ۱۱۰ ایری حکومت کی شانیال ۱۲ میری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۱۵ بر سال کو نشایت ۱۱۸ میلی میرا الا میرانی کی نشایت ۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جلد گيار ډول (۱۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المشوره كرنے كى اميت١١٨ مانداني اختلافات كے اسباب كا يبلاسب ١٤١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المارشادي كروه كيكن الله ع ورو ١١٩ فايماني اختلافات كاسباب كادوسراسب ٢٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١١٣ طراورطعند يجيئ ١٠٠ خائداني اختلافات كاسباب كاتيسرا سبب ٢٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110 عمل ك بعد درآ ي كل ١٦١ - فائداني اختلافات كاسباب كا چوقاسب١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١١٧ دورول كى چيزول كاستعال ١٢٠ فاغدائي اختلافات كاسباب كا پانجوال سب ٢٤٩ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المار فاعدانی اختلافات کے اسباب او ۱۲۳ فاعدانی اختلافات کے اسباب کا مجتناسب ١٠٠١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جلد بار ہویں (۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٢٥_ نيك بختى كى تين علامتين ٢٥ ١٦٩_ حضور والأكل آخرى وصيتس ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٢٥ _ همة الوداع كى شرى ديثيت ١٣٠ ١٣٠ - يدونيا كميل تماشب ١٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٢٦ عيد الغطرايك اسلامي تبوار ٨٣ ١٣١ ونيا كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الا عدازے کے آواب اور چھیکنے کے اوا استال میں اکریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٢٨ خدو پيشاني سے مناسقت بے ١٢٠٠٠ ١٣٩٠ ميان برقتم قرآن کريم ووعا ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| جلد١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مسئون دعاؤل کی اہمیت ۴۷ وضو کے دوران کی مسئون دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نگلنے کی دعا ۳۹ رضو کے دوران برعضود عونے کی علیحدہ دعا ۱۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وضوطا برى اور ياطنى پاك كا ذريعه ٥٣ وضوك بعد ك دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا بركام سے بيك الله كول؟" ١٤ نماز فجرك لئے جاتے وقت كى وعا ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " بم الله " كا عظيم الشان فلسفه وهيقت. ٨٣ مجد جل وافل موت وقت كي دعا ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

(T.F)

| مجدے نکتے وقت کی دعا عام کھانا سائے آئے پردعا                          |
|------------------------------------------------------------------------|
| مورج ثلتے وقت كى دعا ١٩٣ كمانے سے بہلے اور بعدكى دعا                   |
| من كوفت براحة كي دعاكس ٢٠٠ سفرى فلف دعاكس                              |
| منع کے وقت کی ایک اور دعا ۲۳۹ قربانی کے وقت کی دعا ۱۵۳                 |
| گرے نکے اور بازار جانے کی دعا ۲۳۷ مصیبت کے وقت کی دعا                  |
| محريض دافل اون كل دها ٢٦٣ سوح وقت كي دها كي داذ كار                    |
| جلد١٣٠                                                                 |
| شب قدر کی فضیلت ۲۹ نماز کی ابهیت اوراس کا می طریقه ۱۹۱                 |
| ع ايك عاشقاند عبادت ١٩٠٠ نماز كاستون طريق ٢٠١٧                         |
| ع من فر كول؟ PA. المار عن آن وال خيالات PYI                            |
| محرم اورعاشوراه كي حقيقت ٨٥٠ خشوع كي تن درجات                          |
| كلرطيب ك تقاف ١٩٥٠ برائى كابدا جهائى عدد ٢٥١                           |
| مطانون برحمله کی صورت مین مارافریف ۱۱۹ . اوقات زندگی بهت قیمتی مین ۲۲۹ |
| درى ختم مح بخارى ١٣٠ ٢٨٥ ٢٨٥                                           |
| كامياب مؤمن كون؟ ١٩٩ زكوة ك چنداجم سائل                                |

